





معالج التي الله وم

مشرخصوى: الديير: را **جارشير محمود** يخوري فنق احمدُ احواه معادن: شهناز كوثر الدووكيك

فيمت - ارتفي (فيشاد) المين - ارتفي (ديالانه) خطاط: جميل احمد قريشى تنوير قم خليل احسد نورى منتجر: اظهر محمود رنظ: هاي مختصر كله كله جمر رنظ نه ا

يرنسر: عاجى مختعيم كهو كهرجيم ريشرز-لابو بانتدر: خليفه عالمجيد عب بائتدنگ باؤس ١١٨- اردو بازار-لابور

اظه منزل مسى مشرسط نبوشالا ماركالونى - ملتان رود اظه منزل مسى مدر المان منزل من منزل من منزل المنزل المنزل

معراج الم انعادي الكران عن الم اجرال الم التعاره آمّا حفورصتى المتهليدوا لهوستى كم مقام كى رفعت كا-كناير فيوب وقع كالمهيت كا-اجال أس تفصيل كاجوزي ورك اس طي بلت رين اورك رك كرمى برقوار ربي كردوران ك والعتون مين وقوع بذير سولي क्ट्रिक के कार्या के प्राधित के निर्मा के न معراج قرستوں کے بعدا \_ مزید قرستوں کی نشان دہی ہے۔ معراج إس معققت كا اظهار بي كرخال وماكف ايني سرے كوجو دريا تا دے ديا - اوراس کا جانیا ہمارے لیے فروری منیں ورنہ تا دیا جاتا۔ معراج قادرمطلق کی قدرتوں کا نشان ہے۔ - ce issell = 500 18/20 يرموب كريا على التحية والثناكا علومرتبت ب یان کوست کی سرحی راه چلنے اور اس سے ذران بیکنے کا اعترات ہے۔ يه صلوے كه مورا ترفى بات بے جب وہ نزدكم بلودكا۔ يه دوقوسون كم ما صلى كركوسى بي اور بيرمزيد قرب بوجانى حقيقت ب-یراس کا فقیم بر جوندکی طرف بعری نه در سے بڑھی ۔ جو در ار اوب שאפוניצט-يراس الم كالسين عاص كور كرائ كي وس كورفعت مل جوفرت مرافرانوا معراج ایک اجال ہے اس قرستوں اور مستوں کا اجمال-عواج ایک تعصیل - ایسی تعصیل حسن کی وسعتوں میں خالتی کا تنا ہے کا جمال کی - اور محرب خان ك نازير داريون كا حسن بى -ومل كى يه كمان ميت كى زفانى بيان بوئى تو دبنى اسرائيل اور دالتي كالساوب - देवी देश देश देश के किया اسلوب يولين اسرار ومعارف ك أن كنت باركيس رهي به وتفريع و خاين

والى الله بى اين الله موكتى ب

#### فهرست

لغنيس

### معراج البني ملايقياتيم

عبدی حق سے الاقات سے معراج کی رہ ساری اتوں سے فیدارا ہے عراج کی دا جان گلزار کمالات ہے معراج کی رات نكمت الوركى برسات بمعراج كى را عبر وعطر کی بارش سے ہیں سرورقلوب سيل الطاف عنايات بيمعراج كي دا حمن صدقتيح در الخوش بين متناب ونجوم كت فيراؤر فزا رات بيم عراج كي رات بن گئی ماصل آیام فضیلت کے بب ورندرانوں ہی میں ک سامعراج کی را خواجكي وتفت بلندي وعروج ورفعت بندگی محومنا جات ہے معراج کی رہ عشى بحى محولفا جمس بهي مصروب ادا شوق اللهار كمالات بيدمعراج كى را طالب دید ہوئے طور بیروسی جس سے طالب دمیروسی زا ہے معراج کی رات آپ کی دیدسے مردن ہے مجھے بید کا دن آپے شوق میں مررا ہے معراج کی رہ أبيحس رات بمى رويامين نظراما أيس جان عائق کووسی را سے معراج کی را<del>ت</del> کوئی رہیر، کوئی منعل نہیں درکا رنظیر

أتن دارمقامات ہے معراج کی رہ

Commence of the second second

The sold of the second

- اصغر<sup>حس</sup>ین خان نظِرلودهیالوی

# معرف مولی می الله والم

جمهوراسلام كااس بركلي اتفاق بع كرسروار دوعالم روحي فت أوكوفا درمطلن فيمعراج جئدى سير فرادفرمايا بعض متطعين في مواج روحانى كى طرف ميلان اعتقاد ظام كباب بيئ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْ وَبُدُهِ كَبُلُ مِّرِثَ الْمَسْجِدِ الحسام إلى المسجيد الدُ فضلي "كاحرت حرت سركار دوعالم كي جماني معرك كا آفناب سے روش زبیوت ا در کفت وست سے زبا دہ داخے دلیل ہے۔ فران کریم کے خصائف فظی ومعنوی کا اگر برنسگاهِ إمعان وهمتی مطالع کرنے کا مشرف حاصل کیا جائے توريختيفت واضح بهوجائے كى كە قرآن كرېم كوئى جيت ن منبى سے كرناويلات اور ذمين اختزاعات كي بنيادول بيردُ ورا زقياس معاني ا دربعبيدا زفهم مطالب كي عمارتين تعميركي جابیں جن حفزات نے اس آبیمبارک سے معراج روحانی مرادلیا ہے ، انہوں نے غالبًا أس چيز کوپيش نظر مهبس رکھا کہ خواب میں ان ن پر البی کیفیات طاری ہوتی بیں جن کا احاط کبیت و کم نهبیں کر سکتے۔ بور پائٹین فقیرعالی نشان ایوانوں میں اپنے نيئن فرنن مخمل بركلكشت كمرتا بهوا وتحفنا سعد ابسے ابسے بهيب ورمسرت بخش مناظر كانشان كرناب جواس كے حامث برنیال میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہالفرض حفرت بيغم إسلام عليه الصلوة والسلام كوعالم رؤيامين تمام مقامات كي سيركم الى كئي كلتي تواس بیس بنظا ہرکوئی الیبی نُدرت اور فتام بالشان صوصب نت نہیں ہے کہ خدا و نبر قدو کسس اس قدر ا ہنمام کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ؛ چونکہ عالم خواب میں عام انسان بھی مجترالفول بیاحوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ا درسو تے میں عرب کے کسی مددی

كاخودكو سوسر البنائر كے مرغز اروں كو و كھنا كھومتبعد منيں سے ليكن سياق عبارت، ترنتیبِ الفاظ، ننجِ کلام، جزالت معانی، اس جیز کی طرف انثاره که رہے ہیں کہ ضاد نبر فدّدس كاابنے بنده كو كے جانا ہے اندر ایک تصوصیت ركھا ہے ۔ جب بیصوصیت مستم ہوچکی تو «معراج روحانی» کے براہین و دلائل خو دیخو دایمتراف بطلان کر لینتے ہیں۔ درمعراج روحانی "کے ماننے والوں نے آیہ مبارک کی تحقیص کو عمومیت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی اسی خرص کرد ہ تعمیم نے تا وبلات کے لیے ان کومجبور کر دیا ا دران کی نگا ہیں م<mark>شاہدہ خیاتی کے د</mark>م رہ گئیں۔جوخدا طور کی لیبت جوٹ بر حضرت کلیم کو سنرف ہم کلامی مجنش سکتا ہے ، عرش کی بندی پر حفرت محدر سواللہ صلی السّعلیہ ولم کوبلا کر مشرف دبیرو کلام سے نواز ناکیامکن ہے بحس فادرمِطلن کی قدرت حفرت ابراہمیم کے لیے بھولکتے ہو کے تعلوں اور دیکتے ہوئے ا نگاروں کو جینستان بناسکتی ہے، حفرت لوٹ کی کشتی کوطوفان کے ان خوفناک تغییر وں سے بجاسكى سے جن كے زور نے بلند بهاروں كى مضبوط چا بوں كوربزہ ربزہ كر دبا محفر موساع کے لیے دربا<mark>ی لرزنی ہوتی موجوں پ</mark>ر راستہ بناسکتی ہے، کی اس کے لیے رمعا ذالله ) برمحال ہے ابینے مجبوب ومعزز بندے کو فضائے اسمانی کے بلندسے مبند کرہ میں لے جائے۔احا دبیت صحیح سے حضرت جبر بل علیہ السلام کا زمین و آسمان کا مبوط وصعود ثابت سے جس فاد ربطان کے حکم سے حضرت جبر باع اسما نوں کی بلنداوں سے زمین برا جاسکتے ہیں، وہ اپنے اُس مفتر سیندے کوعرش پر لے کیا تو کون سی لتحبُّ كى بات ہے جس کے غلاموں كى قتمت پر حضرت جربل بھى دشك كرتے تھے۔ ا وراً کے بڑھیے، قرآن کو قرآن کی روٹنی ہی میں سمھنے کی کوسٹسٹی کیجئے رحصرت علیلی عليه السلام كالمعمود" بعن أسمان پرجلاجا ما قرآن سے تابت ہے۔ اس برتوم رفر فرم اسلام كوانفانى سے كم حضرت مي كوخدا نے ليكورن جَيدى أعقاليا حب ايك مثال اس سے پہلے قائم ہوجی ہے تو دوسری نظر کے تسلیم کرنے میں کیوں نا تل ہے۔ معراج محدَّی اورسو<mark>مِی تو کمی نوعیتنب مختلف ہی</mark>ں ، نیکن اس حدَیک نوبسر حال نسلیم ہے

كرانسان حساني طوربر فضائے عالم بالا بين بر وازكرسكنا سے بوجوده زمانے بين تو عقل عجى اس كوماننے تيس كوئى تائل كنبيں كمرنى كرسائنسس كى ترقيوں نے دنيا كى نگاہو سے جبل والعلمی کے بہت سے بردے اُٹھا دیے ہیں فضائے اس فی میں سطرکبس بن چى ہيں ، ہواكى موجوں برلورا قابوحاصل ہوجيكا ہے، جاند تك بينجے كى كوتشن بیں بها در میموا باز زمین سے مزاروں کوس او ب<u>نی فضا میں کینیج چکے ہیں</u>۔مادہ پر*س*نوں كے ليے جب فضائے أسماني ميں دائست بن سكتا ہے تو خدا كے الس مقدس محوم کا ،جورومانبت ونقدلیس کاسب سے بر اپیغامبر کفا، فضائے ماوی سے گزرجان فنطعاً قرین فیاس سے اگراس دورمیں کسی کور ماطن کواس سے انکارہے تو دہ انسانی خدم وادراک کی غلطی منہیں بلکہ توہین ہے۔ میں کہتا ہموں آسمان کو حدّ لظر اورنگاہ کی برواز کی احری منزل نہ مانبے بلکہ ایک مادی کر انسلیم کیجے: اس کے بعد لطافت وكنافت كي اس تقيفت بريخور كيچيئ كرجونند حبق فدرلطبيف مهو كي ، أسى تدر كشف حبمسے وه كزرسكتى سے سأتنس كى ايجا دلا شعاعى الكبس ريز كا مام أب نے حرورسنا ہو گابینی ان ان کے حسم کا معائنہ اس طریقے برکیا جانا سے کہ اندرون سم کی ایک ایک رک این خبیف ترین جنبش کے سامخذ نظراً تی ہے ینون کی گردش ا عروت کا نناسب، ہڈیوں کی حالت صاف دکھائی دیتی ہے۔ یسب پھر کیا ہوناسے كُنَّا فَتْ جِهَا فِي مِينِ لَطَيِعِت شَعَا تُول كَاكْرَر، شَعَا عُون كَے كُمْ وَسِنْ كَے لِيهِ مَشْرِجُمُد كى ننكست ورىجنت كى مطلق مزورت نهيس بلوتى -

كيصفيات ان دا قعات سے لبر نه ہيں كەكفر د منزك كى كثا فت كو مصنوم نے لطافت مرا بإ بنا دیا ۔ جومقد سی آن اس قدرلطیف میو ،اس کا ما دہ گئرہ آسمان سے گزر حانا بالنکل متبعد تنبي ہے جب لطافت كى برحقيقت واضح ہمو حكى تو اننا اور تجھ ليھے كه لطافت بنا ندر غيرمعمولي مرعت بھي رھتى سے برقى روكى رفيار ايك لمح بيس كئ بزارمبل ہے۔لمذاسروردوعالم كا بجولطافت مجسم تق، فضائے اعلیٰ كے ہر کر وفتی کر عرش تک کی سیرکر کے ایک شب میں والیس تشراعیت ہے آ ماعقل سے سر مُو منالف ومنجا وزنهبي مع - احاديث مين واردي كمضور جب والين ننزليف اے آئے تونیز مبارک برستورگرم غفا۔ اس کے نبوت کے لیے عقراکس کا مجربہ کھے کہ بارہ کھنٹ تک کرم چاتے حدّت بزیر رہنی ہے اور برودت کا الز بنول نہیں کرتی۔ مقرماس کی فوٹ جب نابت ہے نوروحانی طاقت کا انکار بڑا ظلم ہوگا۔ لهذارات بحرصور كالبركاكرم ربينامخفل كيمين مطابق سعدان تمام حقالن كے اعترات كے بعد دل ميں تعض خدشات وسنة بهات بيدا ہوتے ہيں تبہات كى تخلين معصيت نهيس مي ليكن ان كوسميركي أوانتمجنا صلالت اور كمراسي سيد لهٰذااسی قبیل کے اشخاص نے معراج بنوی کو بعض دل شبہان وشکوک کی روشی میں مجھنے کی ناکام کوسشش کی ہے۔ وہ بیکہ صدا وندِنعالیٰ کواس کی کیامزورت تحتى كه وه حضرت بليمنير اسلام كوعرسش بربلانا . أسمانول كى سيركرانا - كقربيطي مى برنعمت دى جاسكتي كتي . وغيره وفيره \_

اس کاجواب بیہ کہ خداکو اس کی کیا مزورت تھتی کہ النان کو اُزو قد میات کی اس کاجواب بیہ کہ خداکو اس کی کیا مزورت تھتی کہ النان کے لیے مجبور کر دیا ۔ اس لیے اس نے زمین میں کا نشت بھر دع کی، اور خدانے فسل کے پلنے کے لیے آفیا ب کی گرمی کو لا زم کر دیا ۔ موسم بیدا کتے، بادلوں کو خلق فرمایا ۔ اس قدر جمیلے سے تو ہمی بہتر تھا کہ خود بخو د ہر شنے آدمی کو صب خواہش اس کے طرفایا ، اس موال کا جواب لیے دہیا ہو جو اُن کی اس سوال کا جواب ہی ہے اور میں قطیعت سے کہ دسکتا ہوں کہ لی صرف بہی ہے کہ اسرار ضداوندی ہی ہے اور میں قطیعت سے کہ دسکتا ہوں کہ لی صرف بہی ہے کہ اسرار ضداوندی

ہمارے ہم سے بالانتر ہیں اور ہم کو بیر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایساکیوں ہے ؟ ایساکیوں نہیں ہے ؟ تومعراج نبوی کے تعلق بھی ہیں جواب ہے کہ خداو ند برنز وتوانا کی ہیئ شیّت تھتی۔

اللم ابك برق خاطف تفاجس نے شرک واویام برستی کے مرخرمن کو جلا دُالا عربِ کیا ، ساری دنیا اسی مرض میں مبتلا کھنی منجموں اور کا مهنوں کی مردود جمات نے ان کی گروہ کوا ورزیا دہ مبتلا شے فرہب بنا دیا تھا۔ اسی ذوق کا بینتیم ہواکہ اجرام فلکی کی بیت ش متروع ہوگئی یہ دیچھ کرکہ راسے کی <mark>ناریکی کے بعدسورج کی کرنی</mark>ں د نبا کو پیکا بک مطلِع الوار بنا دینی ہیں،لقبناً اہنے اندر ب<mark>ٹری قوت رکھتی ہیں۔</mark>سوتے ی پرستن بیشروع کردی ا دراس مستی کو تعبالا دیاجوسورج کی خالق ہے - عرص اسی طرح چاندا وردیگرسناروں کی خداتی کے نعات بلند کیے کئے۔لہذاانیانو كاس طلع علط فهمى كے تورانے كے ليے فا در مطلن نے اپنے مفدس مجوب كو معراج جمانی سے سرفراز فرمایا ناکد دنیاسم کے لیے کہ جاند، سورج ،آسمان ،ناروں کی روشنی اوربلندی خداتے برنز کی قدرت کے مظاہر ہیں اوروہی اپنے بندے کو اُسَ بندا درار فع مقام برلے کیاجیاں سورج کاعنقائے خیال بھی نہیں بنجے کتااور اُس مقدّی ومزکی رسول کے سم کواس درجه لطافت مجنی کمراسمانوں میں سے ہوتا ہوا دہ گزرگیا۔ بیس لاتن بی<sup>ت ش</sup> تو وہی معبود ہے <del>صب نے کوئین کی ہر ب</del>لندی اور لطافت کا ناج حضرت محذّر سول النّرصلی النّدعلیه وسلم کے سرمبارک پررکھ دیا۔ نا نیا ، عرش برین حصزت محدّ (روحی فداه) کا یا اندازبن چکاہے بلین و ه مدینے کی کلیوں میں بیوہ ، عزبیب تورنوں کاسو داسلف لاتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ صدیبہ میں صلح نامر بھی مرتب فرمار سے ہیں ۔بدر کے میدان میں عما کرا سلامیہ کے قائد بھی ہیں عزوہ خندق میں گدال لیے ہوئے زمین بھی کھو درہے ہیں لطانت جمانی اورروحانی ترقی کے بعد ترک دینا خدا کے نز دیکم مبغوض ہے کیونکہ ابسا عمل سرور د و عالم روحی فدا ه اختبار فرما <del>سکته تنظ</del>، جن کوالین معراج نصیب ہوتی

جس کی نظیر کمیں تہبیں مل سکتی ریکن شپ اساری کے دولہ نے اس عزّن و مرتبت کے ہاوجو جو کچھ طرز عمل اختیار فرمایا ، وہ تاریخ کے زرّبی اوراق میں محفوظ ہے۔ اور صرورت ہے کہ ونیا اس کو اپنا نصب العین بنا لیے۔

## حفرت حشّان نعت ايوار د كااعلان

حفرت حسّ ن حرون نعت یک بینک باکن ن (کراچی) نے سال کتب برخان نعت کے موضوع پر شائع ہونے والی تین بہتر بن کتب پر حفرت حسان نعت ابوار ڈکا اعلان کر دبا سے منصفین کتب پر حفرت حسان نعت ابوار ڈکا اعلان کر دبا سے منصفین کے بیصلے کے مطابق جناب حافظ لدھیانوی کا نعیتہ مجبوع مسلم فاران حیاب عامی کرنالی کا نعیتہ مجبوع شنعتوں کے کلاب اور جناب اتر مان اکبرا بادی مرحوم کا نعیتہ مجبوع شعوں سرونس سدرہ "حضرت حسّان نعت البوار د کے مستحق فرار دیلے گئے ہیں۔ برابوار د کن فریب ایک ابوار د کے مستحق فرار دیلے گئے ہیں۔ برابوار د کن فریب ایک بروار قوار تقریب میں دیے جائیں گے۔

خاک پائے رسول دصلی النّدعلیہ وآلہ وہم) عونت میاں حضرت حسّان عمدُنعت بک بدینک پاکستنان ۱۳۸۸ سام فیصل کا لوتی کرانچی منبر ۲۵

#### شب معراج

سبس سے پر نورجیٹم سلمائی حبس ب<u>ہ صدیحے ج</u>ال ٰلیلائ لے کے مزوہ وصال کا آئی عقلِ بترہ نے روشنی یائی چره پرداز عالم آرائی صورت اپنی خدائنے دکھلائی دو جهال کی طهور آرائی مركت دور جيدخ مينائي نوح کی جس میں کار فرمائی جلوه گه با کمال زسیانی جس بیں اسحاق کی تھتی ریحنائی عيم كي جس ميں جلوه بيراني جس کی یوسط کریں زایخانی عقى سليمائ كى حبس بيس داراني جس میں الوس کی شکیسائی جس میں علیٰ کی تھی سیائی عبى ميس مقرسب فضائل ائ انجن سازِ کننج تنهای هم زبال خامشی و گویائی جرئيام ابي نے کھو کائی

ده شب نورنجش بنياتي وه شب مشك فام عنبربيز با ہزاراں ہجوم صرت وشوق وہ نی حب کے نورلفیں سے وه نی حب کا مدّعات طور وہ نی حب کو ہوکے بے برہ منحصر منی ظہور پر حب کے وه نبی جس کا نقط مخلفت صفوة أدمى تفي جس سيعيال جس میں فضل و نوال ابرامیم حبن بین ایثاره بذل اسلمینل جس سے طاہر و قار بعقوبی حس وه غارت آفرین شکیب جلوه کرحب میں لحن داؤد می جس سے طا ہر شعبی کی عزت پئے مردہ دلان منزل شوق جس میں اوصاف انبیار تقے تمام مخفاکسی رات اک چٹائی پر دل سے ہوتی خیں داز کی باتیں برص کے زنجیر در بصد آداب

بوجها مصرت نے کون ہے بھائی آب كا جان نثار تشبيدائي يول بهوا كام تخمنس كوياتي آج کیا دل میں آپ کے آئ جلئے کرنا ہے یاد فرمانی ننتظر بين تمام سفيدائي ک کے بروہ دل آسائی عشٰ نے برق سوق جمکائی برطرف عنى نشاط آران برطرت اک بهار محتی چھا تی سُرخ رنگ شفق میں رنگوائی كهل كئي جو كلي عنى مرتهاني جب على با بزاد زياني جس طرح فرد بیں سے بنیائی وہم میں بھی مدحس کی جال آئی يرسنكسنه عقامرع بينائي أمد أمد كى جب خبر باني يره كے مفرت كى كى دل فرائى حوروغلمال کی وصفت ارائی زیر با فرش بن کے رفنائی آکے آگے بچوم رفست کی ك بمك فيب سلط صدر آئي يحي بره کے عزن افزائی

سن کے آوا زکھٹکھٹا نے کی عرض کی میں ہوں یا رسٹوالٹنا س کے بھروہ مرارکن فیکوں كيول نزول آب كابهوااس و عرض کی، آج داور دا دار نكر شوق فرسش راه كئ الغرض وه حفيقت دوجهال ہو کیا ہے قرار چلنے کو برطرت تزمت أفرس تفاسا برطرف لالعركار تقى فدرت چرخ نے بنگوں بردا اپنی بن کئے بجول فلب افسردہ ىشب اىنرى سوارى حصرت كزرا يوں جرخ نبلكوں سے بران ده براق صين عبك برواز سامنے جس کی تیزبالی کے انبیانے بھی آسانوں برر مرجبا کہ کے بہراستقبال برطرف وه ملائكم كا بنجوم ہر قدم بر تھی لوٹتی جاتی بيهم بي على حبر الله أرب رفرت سے بس كورى حفر عرش وکرسی کی اے صبیت مرے

برلفنس معجز مسيحاتي حجلہ آرائے طبوہ فرمائی جس په قربان بزارزباني جلوہ کرجس سے شان بطیائی ولفريانه دوسس برآتي شان رحمت کی جلوه آرائی ن م عتی کیسوؤں کی شیدائی أتن بن كئ خود أرائي طرفة العين مين جگر يائي حرتیں بن گئیں تماشانی گرم کتی بزم صحبت آرائی نگر منتظر کی بن آئی يردة بيب سے نكل آئى اک تماشا تفااک تماشانی رازِ بنہاں نے سنکل بیدائی نورس نورنے مگ یائی إس كو كمق مين شان يخاني ذكر آمنك خام فرسائي كس من دريافت را زنتهائي

ہزندم ناج بخش عرش بری دهوم منی فخرا نبیاً ہے آج وه مزيب عامهٔ عربي دوش پر وه چھٹے ہوئے کیسو وہ روائے مخطط میمنی وہ سرایائے نور تھی حب میں جسے متی شمع رُخ کی پروانہ ديجه كر جن كو محو أرائش بھروہاں سے مقام اونی میں برُه كي شوق ديد حدسے سوا بوكش مخا اختلاط بالهم مين أعظ كيا درميان سے يرده ہو کے منتاق دید، حرت دید ایک محو جمال ایک جمیل لى جب آليس كى كرم جوتى سے ذات میں ذات ہوگئی واصل إس كوكيت بين ايك جابونا عجز إدراك بيش كر توقيق کس مذبکشا و این معمّا را راز دارند عاشق ومعشوق توكة كين طلسم بخثان

توفنق حسدرآبادي

#### سيرلامكال

اعلی سے جو کھا معت م اعلیٰ مرجار قدم قدم سے آگے اقلیم صفات ہے منالی عصلا ہوا دامن تحتی جس میں نہیں وخل ما سواکا چھاہے لیے خون ارزو کے أنظول بيكشش بحقاك لان کیل البعر وجوب و امکان وه مرنیاز و بے بیازی كالون ميس صدائ في أفرب أيّن من صديرات ماه جریا کی عقل کے فرتنے الله الله دُور يسنح كرن كے مع بوئے تق نزیک د کھلاتی کی بندگی خدائی ماننر احد میان احمی وزیت عین کو وب سے

زيرقدم جناب والا دل کی نگ و دو متی دم سے آگے آئینم رُوئے ذان عالی جميكا بهوا المن تخبيلي وصرت کا کھلا ہوا وہ ناکا وارفنہ خیال جست وجوکے انان کی و ہاں تقی کب سائی وه مردم چنم دین و ایمال وه مرجع کارو کارسازی أنكول كو تلاش جلوة رب آباس كرم إف مَعَ الله پینیا وه و بال ، جهال نیسنی زدیک فدا حضور سنے وصرت کے بھے ہوئے تھے اوراک می اوج پر ان مصطفاتی وحدت کی ہوئی دوئی میں آمد مینین غیررب کو ربسے

ذات احمّ محقی یا خدا نظا سایه کمیا، میم تک جدا نظا

محش كاكوروى

#### معراج کی داف

وہ مرورکشورسالت جو عراض پر عبوہ کر ہوئے کے نے زالے طرب کے ساماں وب کے سمان کے لیے سے فدائی دے میر جان پر عن دکھا وُں کیو نر کے وہ عالم جب اُن کو عُرِمٹ میں لے کے قدی جناں کا دولھا بنار ہے تقے أثاركرأن كے رُخ كاصدة ، يالوركابك را كا باڑا کھانہ سورج بجل مجل کر جبیں کی خیرات مانکے کے نجني حي كالهرا مرير، علواة ولسليم كي مجفاور دورویہ قدسی برے جاکہ کھڑے سلامی کے واسطے تق نمانهِ اقصیٰ میں تفایمی بمتر، عیاں ہوں معنی اوّل و آخر كروست بست بين يتي ما عز بو سلطنت أكرك في جلاوہ سرو جاں حزاماں نذرک سکا سررہ سے بھی واما ں پلک جھیکی رہی وہ کب کے سب این واں سے گزرچکے مخ تفك عقر روح الامين كے بازو، جھٹا وہ دامن ، كمال وہ ببلو ركاب چونى، أميد لوئى، نكاه حرت كے ولالے تق جُمُعًا مُقَا جُرُب كو عرش اعلى ، كرے عظے سجدے میں برم بالا يرانتھيں قدموں سے مل رہا تھا، وہ كرد قربان ہورہے تھے برُه اے کُرُ ، قریل ہواجمع ، قریب آمرور مجت نثار جاؤں، يركباندا عنى، يركباسال عقا، يركبا مزت كف تبارک الله شان بری ، کبی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی ، کہیں تقاضے وصال کے عقے

خردے کہ دو کہ سرجیکا ہے، کماں سے گزرنے والے بڑے ہیں یاں خودجست کولائے کے بتائے کدھر کئے تھے أدهرس ببيم نقاضي أنا، إدهرها مشكل مندم برهانا جلال ومبيت كاسامنا نفا، جال و رحمت أعمارت عق بهوا به آخر که ایک بجرا ، تموج بحر هست بین اُنهرا دَنَا کی کودی بیں ان کولے کر فناکے تنگر اُکھا دیے تقے کسے ملے کھاٹ کا کنادا ، کدھرسے کزرا ، کساں امارا بهراجومثل نظر طرارا ، وه این آنکهول سے خود چیے تظ اُسطَے جو قصر کے ما کے پرد سے ، کوئی خرد سے تو کیا خبرد سے و با نوجا بی مبیس دونی کی ، نه کبه که وه بھی عفے ارے نفے وہی ہے اوّل ، وہی ہے اخر، وہی ہے باطن ، وہی سے ظاہر اُسی کے جلو سے اُسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تقے كمان امكال كے جولے نقطو، تم اوّل آخر كے بھير بيں ہو محیط کی جال سے تو او جھو، کدھرسے آئے کدھر کئے تھے نبان کو انتظار گفتن تو گؤسش کو صرت شنیدن بهال جو كهنا عفا كهريها عفا، جربات سنني عنى سن جيك عظ خدا کی قدرت کہ جاند حق کے کروروں منزل میں جلوہ کہ کے ابھی مزناروں کی جھاؤں بدل کہ نور کے نرمے آلیے عقے بنيُ رحمت تيفع أمّن ، رضًا به لله مو تنايت اسے بھی ان خلعتوں سے حصر ، جو خاص رحمت کے دار بھے تھے

- اعلىحفەرىت احمدرتضاخان برىلوي

# كارخانه على العطيل

تحرية سيدفظم على

فرمن کرو کہ پانج سان مبل لمبے چوراسے احاطے میں ایک کارخانہ قائم سے جس میں آٹا پیسنے نیل نکا لنے ، کیاس او منے روئی دھننے ہسوت کا ننے ، کیڑا بُننے اور کیڑا بھی قسم قسم کا نیارکرنے ، کا غذبنانے ،کناب جھا پنے ،فلم بنانے ،سیاہی نیا رکرنے ، النے بیتل کانسی کے قتم قسم کے برتن بنا نے نیزکرسی مسری ،صندوق وغیرہ قسم قسم کا فرنیچرنا نے کی مستینیں ملی ہیں رمزشین پر کام کرنے والے اپنی ای مشینوں سے معنوں کا کام منٹوں میں تبار کر رہے ہیں۔ ایک طرف د فرتہے جس میں سیکڑوں نبس، ہزاروں کارک دفتری کام ابنی م دے رہے ہیں۔ مال کی درآ مدبراً مذلین دین حاب كتاب كاكام برى بُغِيرتى سے بور ہاہے۔ ایک طرف "سنیم" بیار کرنے کے الجن لکے ہیں۔ کنتے ہی بڑے بڑے بوائر ہیں جن میں کوئلہ ، لکڑی ، عبولی جو مکے جاتیے ہیں، کارکنوں کی نوکر ہاں بدلتی رمہتی ہیں اور کام چیسبیس <u>گھنٹے جا ری ہے۔</u> ایسے لمیے چوشے طول طویل کارفانے کی سیرکے بلیے جائیے اور اپنے ساتھ ایک کم عقل نا وافقت انسان کوبھی لے جائیے۔اب اس کم عقل انسان کی حیرت وتعجیب کا اندازہ لگائیے جواس کواس کارخانے کی بناوٹ پر ، اس کی مشینوں پر اورشینوں ك ترعب كاربربيدا موربات، وه دير رباب كم ايك منط مين كني سراً مابيس جاتا ہے ، ایک منٹ میں کئی سیرتیل نیار مور ہا ہے۔ ایک مندف میں کئی من دوتی

ڈھنک جاتی ہے۔ ایک منٹ میں کئی سیر ٹوت تیار ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں کئی فٹ کیڑا بُن جاتا ہے۔ اِس طرح شین کی ہر" سُر تون کاری" پر اُپ کا سائتی اِس سے زیادہ حیرت زدہ نہیں ہوتا جتنا اُپ سفر معراج کی " مشرعت سواری "پر انتخشت برنداں رہ جاتے ہیں۔

آپ تو چونخوالیم چیزوں کو د بچھتے رہتے ہیں اور سائٹس کی ایجا دوں سے کچونہ کچھ دا قفیت دکھتے ہیں، اس لیے آپ کو تو کچھ نہیں ہونامگر آپ کا دہ سائقی جس نے ایسی چیز بر کبھی دیکھی شنی نہ تفیس ، حیرت کے نا بیداکن ر دریا میں ڈویا ہوا ہے ۔ کھر بھی مت ہدے سے کھور ہو کر اتن تو تب کے کرنا ، ہی سے کمشینوں کے ذریعے سے کام بہت جلد اور بہت زیا دہ ہمونا ہے۔

اس جرت زده انسان کو بیے ہوئے آپ میخرکے کرے بس کئے۔ ده آپ کا طاق تی ہے ، بڑی خندہ بیت تی سے ملا، ہا کھ طایا ، کرسیوں پر بیٹھابا ۔ ابھی مزید کلا می کو بن یا کہ فون کی گھنٹی کی ۔ اس نے فون سن کر آپ کو بنایا کہ کا رضانے کا ملک کا فون آیا ہے کہ بیس منٹ کے اندرا ندر تمام کا رضانے میں تعطیل کردو۔ تمام انجن ، نمام شنین بنیام آفس ، تمام گود ام بند کر دیے جائیں اور کا رضانے کے موز کارکنوں کو لے کر پیسی مینٹ کے اندرا ندر ٹیٹیٹ پر پہنچ ۔ ہمار امعز زمهمان ، عزیز تربن کا رکنوں کو لے کر پیسی مینٹ کے اندرا ندر ٹیٹ پر پہنچ ۔ ہمار امعز زمهمان ، عزیز تربن خاطر تو افعے کی جائے۔ اور ہمار امجوب تربن ممان جب تک رو لئے اور در رہے گا ، کا رضانہ بند ہم وگیا۔ کا رضانہ بند ہم وگیا۔

دس پندره دن کے بعدائب کارفین آپ سے امرار کرنا ہے کہ کسی طرح ایک دفعہ اور کارفانے کی سیر کرا دو ، شابدوہی کہ بیس معزز مهمان کود بیکھنے کا بھی موقع مل جائے۔ آپ اسے بھرکارفانے میں لائے۔آج اس کی حیرت بیلے سے کہ بیں زیادہ سے۔وہ

دیکھتا ہے کہ اسنے دلول میں کسی شین نے کوئی بھی کام نتیں کیا روم شینییں ملول میں جتنا کام کرتی تھیں، اہنوں نے دس بندرہ دن میں اتنا تو کیا، کچھ بھی کام ہنیں کیا۔ دہ محوجرت ہے،اس کی عقل کا م نہیں کرتی ۔ کھراکر آب سے دربا فت کرناہے کجب مشین کا پرزه جس جگراس روز نفا، اسی جگراب بھی ہے \_\_\_ تو آب سکراکر اسے بنانے ہیں کہ کارخانے میں تعطیل عام ہے ، ایخن کی سٹیم ہی بندسے تومشینوں کے رُزے کیونکر حرکت کرسکتے میں۔ آب کا جواب سن کر بھی وہ حیرت زوہ اسٹے کی مشین کو دیکھنا ہے جوداندجس جگراس روز تھا،اُسی جگرائج بھی ہے رکپڑے کی مشین کا جو پُر زہجس دھاکھ پراُس روز نظا، اُسی جگه آج بھی ہے۔ کا غذ کی منین میں جو اُپر زوجس حد تک اُس روز بینیا تنا، وہیں کا وہیں سے بھابنے کی مشین نے جوسطراس روز جیاب دی تنی، اُسی پر رُکی ہو نی ہے۔ عز ص مرشین کا ہر مُرِزہ اپنی جگہ ہے، ایک بال مرا بربھی آگے نہیں ربطا، ده محوچرت ہو کرسوال کرناہے کہ یہ ہات سمجو ہیں نہیں آئی کہ مرمتین کا ہر برزہ رُکا ہوا كيول ہے۔ آب بھرہنس كركتے ہيں ، كارخانے بين تعطيل ہے ،اورحب تك معتزز مهمان رونتی افزوز رہے گا ، کارخانے میں تعطیل رہے گی۔

عرض ، اس کم عقل انسان کی جرت کا از الد ہو یا مذہبو ، اس کی تجھیں بات آئے ۔ یا نہ آئے مگر واقعہ ہیں ہے کہ کا رضا نے میں تعطیل ہے معزز نہمان مقیم ہے ۔ وہ میزبان کے دوستوں ، خادموں سے ملاقا نیں بھی کرتا ہے ، کارخانے کی سیر بھی کرتا ہے ہیں ۔ یک دوستوں ، خادموں کو بھی دیکھتا ہے ۔ یکنوں کی آگ اور کرمی کو بھی دیکھتا ہے ۔ میرزبان سے خلوت وجلوت کی صحبتیں بھی ہوتی ہیں ۔ اور آخرا بک دن رخصت ہونے میرزبان سے خلوت وجلوت کی صحبتیں بھی ہوتی ہیں ۔ اور آخرا بک دن رخصت ہونے کا دفت بھی آجا تا ہے میمنٹ کرنے والا میزبان ا بینے ہمیتے مہمان کو بہت سے تھالف اور بدایا وسے کر رخصت کرنا ہے ۔

معزز نہمان کی موادی کا رخانے سے جلتی ہے مقربان مالک کا رخانہ ہم رکاب بیں سے شیشن سے گاڑی روانہ ہموتی ہے تو کا رخانے میں وسل ہموتی ہے۔ وسل کے ساتھ ہی انجنوں سے سٹیم جلتی ہے سٹیم کے آتے ہی ہم شین کا ہمر قریز زہ حرکت میں ات ہے دہلتے والاد بھنا ہے کرمی نین کا جو پُرزہ جس جگر رُکا ہوا تھا ، ای جگر سے حرکت میں اتا ہے۔

اسی طرح ہوسکت ہے کہ جب خالتی عالم اور کا دخا کہ کا تمنا ن کے مالک حضرت میں سے از تعالیٰ کو پر نظور نہوا کہ اپنے مجبوب و محب، باعث نخیبی عالم حضرت محم صطعیٰ صلی اللہ علیہ والہ وستم کو مشروت ملاقات اور دہمانی کی عزّست سے نوا نہے اور قُر بہت کا جو در جرکسی کو نصب بد ہوا تھا ، وہ فحر عالم سیند ولراً دم حضرت محم علی اللہ علیہ والہ وسلم کو عطا فرمائے ، سے تو اپنے مجبوب ترین ،عزّت والے مہمان کی عزّت افرائی کے بلے کا رضائم عالم کے منبج رصورت جربیل کے نام حملم صا در فرمایا ہو کہ کل کارخانم عالم بین تعطیل عام کا اعلان کرنے کے بعد

جبربلِ البین جا کے محسید کو اُبلا لا کہنا کہ بلانا ہے ترا باری نعب لی سوتا ہے وہ اسے قاصد مجبوب اللی اُ داب سے پاؤں سے جبیں مل کے جگا لا

حفرت جرئیل نے حکم اللی سننے ہی کارخانۂ عالم میں تعطیل کا اعلانِ عام کمر دیا ہو۔ اِدھ نھان اللی کا قدم براق کی رکاب بر آیا ہوا در اُدھ کا رخانہ نزعالم کی سٹیم بندگردی گئی ہو۔ اور ہوسکتا ہے کرجس وقت قاصر اللی اپنی جگہ سے چلا ہے، اُسی وقت تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہو۔

إن ت مالنه نعالى كسى قسم كا خلجان بيش مى منين أكتاب

آپ دیجیس کے کہ جب کا رخانہ عالم کے مالک وخالت نے کارخانے میں تعطیل عام
کا حکم نافذ فرمایا تو کا رخانے کا ہم چھوٹا بڑا اپر زوا بین جگر ڈک کررو کیا۔ سورج جہاں کا تھاں
اپنی جگر ، ہرستارہ وسیتارہ اسی جگر دُک کررہ کیا جہوا کا جھوڑکا دک گیا۔ درختوں کے پنتے ،
ان کی شاخیں ہوا کی گردش سے چھا و پہنتیں ، اُورِ رہ گئیں۔ کھو نیچے تھیں ، نیچے رہ گئیں۔
رسکیتان میں رہیت کے ذرّ ہے جو ہوا میں اُر دہ سے عقر ، وہ وہیں اپنی اپنی جگر کھڑکر رہ
گئے۔ دریا دُن کی موجیس ، ننروں کی روانی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ چلنے والوں کے قدم
اُولئے والوں کی زبانیں ، سونے والوں کی سانسیں وہیں کی وہیں دُکی رہ گئیں۔ جو قدم آگے تفاوہ اُگھ بھوا اور جو رکھا ہموا
قدم آگے تفاوہ اُگے ، جو تھے تھا دہ نیکھے ، جو اُٹھا ہوا تھا وہ اٹھا ہوا اور جو رکھا ہموا

کارخانہ عالم کی ہزاروں لاکھوں کرودوک نیپنوں اورشیتوں کے بُرِزوں ہر نظرکر و،سب میں کون ،سب میں خموشی اورسب کی حرکتیں بند نظر آئیں گی۔ کرہ نار کی حرارت ، کرہ زہریر کی برودت ،کرہ ہواکی لہک،سیّاروں کی حرکت \_ سب کوچٹی مل گئی۔ کارخا نزعالم کے کام کرنے والے جن کو کارکنان قضاو قدر کہا جاتا ہے،

وه سب هيئي بربي.

مهان النی قرنب النی کاسفرتم مرکے اپنے کا ننا زراحت میں جلوہ کرموئے تو کا رضا نہ عالم کی تعطیل کھی ختم ہوگئی۔ فلک الا فلاک کی ٹیم حلی کروں کی باہمی شش میں بردہ کی گئی تو کا رضا نہ عالم کی ہر شین کا ہر برزہ جس جگر رکا ہوا محقا، اسی جگر سے حکت بیں آیا۔ کرہ نارمیں حرارت ، زمر برمیں برودت ، کرہ ہوامیں لیک بیدا ہوئی ۔ درضوں کی شاخیں اوران کے بتے اپنی جگر سے حکت میں اکتے۔ دریاؤں کی موجی ، ہنروں کی لمریں اپنی جگر سے اٹھیں۔ بولنے والوں کی بندز بانیں ، حریاؤں کی موجی سے النیں اپنی اپنی جگر سے الوں کے داکے ہوئے قدم ، مونے والوں کی ختمی ہوئی سانسیں اپنی اپنی جگر سے طبین ۔ سے جلیں ۔

#### معراج کی دانت

جرت سے دیکھنے تف اندیں منت اسال پہنچے فریم راز میں وہ عرمش اُسال بندے کا حق سے قرب تھا یا قابل ہوں ۔ لائے ضراسے ازبیٹے اُمت اک ارمغال اك إذن عام بهوكيا فرُب حبيب كا قدرت نے خود بنا دیارستہ قریب کا سب کو دکھا دیا بشرتین کا ارتقا مردان حق کی ہوتی ہے پرواز ما کھا حُتّ می گفر کے بیے مر المجھ طفی منے مراز کھر بھی حسریفان ناسزا اہل رضا کو سے رمیر" مازاع "مل گیا تار نظر سے عشق کا ہر جاک بل کیا پہنچے و ہاں جہاں کہ زماں اور مکاں نہ تھا ۔ کوئی نشان جب لوہ گہ ہے نشاں سر تھا روح الا بين كا واسطه بهي درميال نفقا مرض فرض وصلٍ دوست كوئي بم عنا نه تفا اُس جاازل سے نا برابدابک اُن تھی دامن کشاں فقط اُحدیّت کی شان تفی مکن نہیں کسی سے بیان مریم ہو ہو ہر شے سطورای ، مذفعین مذرنگ و بو الفا، مذوحی اور مزلبس بر ده گفتگی حسن پیکا مذصورت آئینه رُو برو کھن نہیں برراز کہ مجبوب کون ہے طالب كون ان مين مطلوب كون سي

ہرچنداس کے نفظ ہیں اک برق نماز لیکن کھلا نہ سورہ والنجم "سے بھی راز كوئى بيان كرىن سكا نتكت م كران ششربين دم بخود مي مجبت كيفاواز نابن بع سدرة مك بينيا مفوم كا المح مر كزرنسس علم وشعور كا وه نقط جو ب عالم امكال كى انتها حبس سے بعاورى فقطاك ذات كبرل اس باب بیں بیال جم بدارباب کشف کا اُس نقط سے بھی آگے گئے شاہ انبیا برگام پرانگانے کے صدفیاب آپ دبدار كرياسي بوت فبض يابآب طوت میں گفتا جو ہوئی ہے ہم دار جربل بھی ہے اس کی حقیقت سے بخبر بے خود ما کمی بھر بھی ہوتے سیدالبشر عین شہود میں بھی مذہبکی کہیں نظر بيصحو كاكمال خفا ، اعجب زعشى تفا بيضبط بے بناہ مجی اک را زعشیٰ تھا تاب جال لاتے ہیں مبرے صور ہی لارب بیشی نور عظرا سے نور ہی رسی بے مشت خاک مگر نامبورسی بر راز جا نتا ہے فقط کو و طور ہی طاقت کہاں بیٹر کو نمانشاسے ذات کی جب تک مذانها ہو تو لا منے ذات کی پردے تعیتنا سے عقے چاک سربسر مضی کی طرح فاش تفاک تقبل آپ پر كِياكِيان جلنے وبي كيے سير البشر حق كے عجائبات عقاورات كي نظر ويجى ب مصطفى نے مقيقت قريب بے واسطرحبیب الم ہے مبیب سے \_\_\_ محشر رسول نگری

#### شب وصال

کئے جسم کے ساتھ معراج پر فقط خواب كي جيثيت ورمذكيا کہے امرینبی کو لازم حجاب که دیکھے نشانات رہے ' انام برتمجهو كه راجع كد هرسيضمير خدا جانے یا بچر صبیت خدا کیا اس کا سرکارہ نے تذکرہ بنی سے بھی سُن کر نظایالقنیں رفیق بنوت نے تصدین کی ہوا نام صدیق ، بوبکر ہ کا تسم سے شارے کی ،جب وہ گرا النهور نے تو کوئی خطا تک ندکی محدٌ كارب ہے تربدالقوى د کھلنے لگا جلوہ ف استولی ہوا اپنے بیارے کے نزدیک ز

قيود زمان و مكال توره كم أنهم واقع جسم مى سے ہوا ہوارات کا اس لیے انتاب كباشان محبوث مين الهتمام و ہی تفاسمع اور و ہی تفالصبہ جوسر كارّن وبيماء جو كيه سنا تفامنظور جتنا ككلے واقعه ابوجل سابھی ہے جامل کہیں ہی بات بوجل سے حب سنی جمالت مين بوجل دوبار إ زہے مرتبت ، یوں نخاطئب ہوا کہاں ہونی ان سے بھلا سرکتنی سکھانا انہیں کون رب کے سوا ہے مبدا فدا فوت وحمر کا ده اوج افق پر ہوا جلوه گر

قریب آئے اتنے محب اور بیب کرتھا قرب قوسین بلکہ قریب

- سید شمس الحق بخاری دحیدراً بادی

#### شب وصال

رشک سے کچھ گفتگو تارول کی نیامی ٹی نی عرش کو منزم وندامت سے بینرآکیا نُدُر کی دبنیا بہ بے موسم گھٹاسی چھاکئ سرور لولاک کی خلفت ہوئی کیول خاک عش سے ناچرخ ، کیا جلووں کی گنجائش تھی ا کیول بیز لت خیز محرومی ملی اخلاک کو ؟ جب ولاد مصطفی کی ارض بطحایت و نگی استانوں برسکون خشمگیس سا جھا کیا عالم بالا کولیتی سے رفابت ہو گئی مسلسلیل و خُلدو کوئر براُداسی جھا گئی مشور بریا ہو گیا کیبار کی افلاک بر جلوہ گا و عرش کیا شایان پیدائش ذھی جو کیوں اوال فیطرت بالانٹ یں نے خاک کئی

آسمال کی رفعتوں پرچپائی جاتی ہے زہب فرش خاکی عرش کا نارانطرا تاہے آج ار بہشت وسلسبل وکو ٹر دفگر وسیاں سب نبی پیدا ہو تسے تقاس کے فاکیا سے اور کر دی نسل انساں کے نشوت کی نہا عرش پراک رات کو معال بنائیں گائیدیں عالم بالاسمجے لے مرتب انسال کا

آج خوش بختی پراپی مسکراتی ہے زمیں

ذرّہ ذرّہ چاند سورج بن کرا ترا تا ہے آج

دی ندا ہا تھن نے اسے کرسی وعرش اسلام
عالم ارضی کی ہے خلیق مشت خاک سے
اس لیے ختم النبی کو بھی دہیں پیدا کیا
متم نہ گھرا ذیبال بھی ہم بلا بئیں گے آئیں
تاکہ نابت ہوع درج وارتقا انسان کا

بانك بِسُخانَ الَّذِي أَسْرَى "سے وَكُم كَى كائنا ِ فرشْ سے ناعرش اک جادہ ہوا آر اسنہ بلبل سررہ کے تغوں کی صدا آنے لگی تمقمول مي البنة تارير وشنى بحرن لك جا بجابيعم إكستاده بهوت برسلام كفل مثيا تفاعا لممستى مين ككيبوخور كا خلوت قوسين مس مجوب ملنے كى دات مسكراني ، گنگناني ، گونجتي ، كاني بهوتي صحروز عبدي سوخياں كرتي ہوئي طورسينا دركتار وسنك إسود برجبي ايك دان وروسون كونين برجيائي بري <u> صبحبت</u> کی جوانی <u>میسے تور</u> و کا شاب لا كه دا نول كما خلاصرًا يك البيلي دات مختى چال مصم ہوگئی تھی کردسٹسِ ایّا م کی بعد مرت آخر کار آئی وه وعدے کی را ككثال كي فلب سي فكالسفر كاركت جنّتوں بیاز سے نو تازگی چھانے ملی چاندسورج آئن بربندی نی کرنے لگے براستقال صف آرا ہوئے قدسی تم دات كيالتي،سلسله تقاليك نك لوركا بے محایا طالب ومطلو<del>کے ملنے</del> کی رہ جگمگاتی ، لهلهاتی ، نور برساتی بودی جهومتی ، انگرانی لیتی مستیاں کرتی ہوتی رنگ مازاغ البصر " كي مغين سرمين روب مين سالي وستى ،رفتارا كله لا ئى ہونى عيسے اک گفتگھو بادل جیسےاکر نیل خوا افرما ورجب کی وه نویلی رات کفی خواب آسوده فضائحتی ، عالم اجسام کی

مور با تخابالا بالا امتمام رنگ و لور عرش کی جانب چلئے شاہنشر دنبا و دیں ارتقا انسان کا انتح ایباں لینے لگا کون اسرار اللی کا ہوا ہے دا زدار ؟ حلوہ گسترابن آ دمم کو کیا افلاک پر آخر آخر عالم کبری ہوا اسس کوعطا اُمِّ ہا گئی کے مکان میں محوراحت تحقیقت ورا دغوت معراج کے کرا آت جبر بل ابیں خاکداں کے جبک کے بوسے سماں بینے کا کس پر بر رازمشیت ہوسکا ہے اشکار اُدم اوّل کو جنّت سے کرا باخاک پر اوّل اوّل ادمی کو عالم اسفل مل آسمال تک پھرمیٹا کی بذیاری ہوئی رفتہ رفتہ یوں ملی معراج مشت خاک جوشب معراج انسان جم بھی وراہے

پہلے کو ہِ طوز کم موسی کی گیرائی ہوئی پھر بلایا عرش براہنے رسول پاک کو منزلت اس رات کی اکسی چنے کی باسیے

ہوگئ انسانیت روحانیت سے مرفراد المنى جودتها ، وه د تصااورسنا ، جو كه سنا عرنش دكرسي كوتمها لافخر فأبت بهونصيب كاسنن فردوس كوحال بوغم سائك بو عالم لا ہوت ، بالوسی سے سرافراز ہو كهه ربا نفها حليه حيك دل كه توتيري رضا اسال خم ہو گئے انسانیت کے بارسے عَمَا مَلَ مُكَ كَي زَبِالَ بِرِور دِنحِيُّ لا بَوُت فيصله وكيرازل كانفاءه وبرحق بوكيا ببكر مُرده ميں جيسے تو دكر آتے جيات فالب كونين ميس كونين كا دل آي أسمال باربنوت كابنه حامل موسكا

هوچکے حب عبدا وربعو دمیں راز و نباز قُرب مجبوب تقى اك كومنكو كالمبرا تفايه نشااب سيره وجاؤك ميرصبط سلبيل وكونزو نيمكو دو أبرو أسمانول كونمهارا فأرب وجرنا زهو ہو گئے خاموش بیٹن کررسول مجتباع عرمنس تقبرابا وقارستيدإبرارسي كونر وتسنيم برطاري بهوا كيسرسكون رنگ جنّت کا بھی اس بخو بزسے فق ہوگیا لوٹ ائے جانب دنبارسوا**ٹ کا**تنات محفل انسان مين بهرانسان كأمل آكيا عرش عالى ظرف انسال كينه فابل يوكل

جلوهٔ احمد رسے دنیا صوفتاں کری گئ پرامانت بھرسپردِ خاکداں کردی گئ،

\_ بیماب اکبرابادی

#### ليلة الأسئرا

تؤسين ميں كونين سمايا شب معراج ہر چیز کو معراج میں پایا شب معراج خود اپنا جمال ، اپنی نظر ، انتنه این مجه مخر نه دلیها ، نه دکهایا شب معراج دن رات سے آزاد ہوا دور زمارہ مرکز ہی پر محورسمٹ آیا شب معراج وہ ارض وساوات کی اقطار سے نکلے علطان نفي الله كا سابه نسب معراج یہ عالم وحدت ہے کہ سے وحدت عالم حُرُز فات مذاینا مدیرایا مشب معراج بے واسط مجوب و محب بیں ہوئیں باتیں جربل کو بھی منہ نہ لگایا شب معراج عضے ظاہر و باطن میں محمصہ ہی محدّ اقل کوجب اخرے ملیا شب معراج معفرت بابا ذمهین شاه تا جی ہے

#### ليلة الاسترا

عثق مهان ہواجسن کے گھر آج کی رات رات جذیهٔ ول ہے با مونشِ انر آج کی رات لینے اللہ سے ملنے کے لیے جانا ہے ا ہے۔ اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات بخت بیدارنے دی دولت مسرمد کی نوبیر میں رہیں ہے۔ کیوں نہ انکھوں میں کٹے مالبھرآج کی رات چاند کیا چیزہے ؟ سورج کی حقیقت کیا ہے؟ ہے : پر لتر ذات سے روشن ہے نظر آج کی رات ماه و الجم نے سرراه بچپا دبس انتھیں یں میں کبونکر ہے نافر اسری کاسفر آج کی مات ككشار طوه فشال بے كاس رستے سے ہے۔ ہونے والا ہے محد کا گزر آج کی رات لائى بے گوندھ كے فود حس كو خداكى روت

بے وہ سمرات بولاکے سراج کی دات مل کئ دولو جالوں کے خزانے کالید ابنے معراج کو بہنی ہے بشرائع کی رات

. مولانا ظَفَرَعلى خال

#### معراج کی دانشہ

وه ایک رات که مبعج ازل سے وشن تر وه ایک رات کرانساں کے ارتقا کی سحر وه ایک رات که خود اپنے آپ ہی میں مغر زمیں کی جست تفی جب سوئے سمان وہ رات مکاں نے قصد کیا سوئے لام کا ن وہ رات زمانه أعصُّ کے شریعاسمت لازمان وہ رات كلے ازل سے ابدر بڑھ کے جب ملا وہ رات میں ابتدا سے ہم آئوش انتا ، وہ رات فو داېني دان کاادراک حبب ہوا وہ رات وه ابک رات ، که بانسط بھی تختی، بسیط بھی تختی و دابک رات کر داسط بھی تختی، وسیط بھی تختی وه ایک دات ، که مرکز جی کتی ، محیط بھی تھی وه ایک رات کرجب می و منتی مقع مرغم وه ایک رات کدیک چان تقر مرف و قدم وه ایک رات کرتھی جمع وجود وعب فراق دوصل کاجب کوئی مرحسار مدر با منتود و فیب میں جب کوئی فاصار ندر با ليقبن و و مهم كاحب كو ني مستار زرا زمانه محور انسانیت به گردال کها نظام ارض و ساگرد پائے انسال نظا عروج بيكيرخاك په عرش جرال تقا نہے دورات ، کرجس کی ہے روشنی اب تک خوشا وہ جا ند ، کرجس کی ہے جاندنی اتبک أسى أجا مع مي جلتا ہے أدمى اب بك سلام خروی اس رات کے مسافر ار علو تے مربتہ عدیت کے ناظر پر مقام قربت قرسین کے مناظریہ

# مغراج كيول وركين

تحرري عبدالتواب

حصرت ابن عباس رضی الدیندسے روایت ہے کد سلا نبوت بین آل حبیب میاللہ علیہ وآلہ وہ کم کو معراج ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمراکیا ون برس نو جبینے کی تھی۔

یرکا دن ، رحب المرحب کی شاملیویں نام کے تھی ( نام کے اتحمیس)۔ معراج عرف عرف مسئے اتحالوں
سے شتن ہے معراج کے معنی زینہ (سیرهی) کے ہیں۔ معراج مسجدا قعلی سے آسمالوں

میں ہے اور 'زامرا "مسجد عرام سے مسجدا قعلی تک ہے۔

میں ہے اور 'زامرا "مسجد عرام سے مسجدا قعلی تک ہے۔

اس عنوان کی پہلی آئیت (سُنبٹخنَ السَّندِ ٹی) ہیں اس واقعے کامختصر بیان ہے۔ سورہُ انتجم کی آبات ہیں زبا دہ وضاحت ہے اوراحاد بیٹ صحیحہ ہیں معراج تشرایت

كى فقل بى خى بىد

بعض طاہر ہیں لوگوں کو معراج تشریعی میں میں میں معلوم ہوتی ہے۔ اس
لیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لفظ "منیجان "سے تشروع فرایا مطلب ہیں ہے
کہ خدائے تعالیٰ ہر قسم کے عیب ونقص اور عجز سے پاک ہے ۔ اس فا دروقی توم کوابک
را سیس اپنے بندہ کو مجہ سے بہت المنقدس لے جاناا وروہاں سے آسمانوں کی سیر
کرانا کچھ شکل نہیں ہے جو حفزات معراج تشریعی کو محال نصور کرتے ہیں ، وہ خدائے
واحد وقد بر کوعجر ونقص کا عجب لے گاتے ہیں ۔ حالا نکح ذات خدا وندی عیوب ونقائص

بر الرواسي الله تعالى في صبيب محرم صلى الله عليه وآله وسلم كوا پنا بنده فرمايا اكثر آيات ميں الله تعالى في صبيب محرم صلى الله عليه وآله وسلم كوا پنا بنده فرمايا ہے۔ چنا بخد آيت اسمراميں "بِعَنِيزه" اور سورة النجم ميں " إلى عَبْ ره" فرمايا ہے۔ كَبْلاً کی تنگیراس امرکی تصریح کے لیے ہے کہ آپ کا بیسفردات کے ایک نمایت ہی خلیل مجزویس تفادید اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملر پر دال ہے کہ نمایت تفور سے عرصی میں اپنے بندے کو اس قدرمسافت طے کرادی۔

مسجد حرام کا اطلاق کمی مطلن حرم برجی آنگ اس صورت میں مسجد عرام سے مراد کل حرم ہوگی ۔ بعض حدیثوں بیں آیا ہے کہ آب اس وقت عظیم میں تشریف فرما محتے اور بعض بیں آیا ہے کہ آب اس وقت اُمّ ہانی ماکے گھر بیس محقے۔ اس آبت کو دولوں مجمول کرسکتے ہیں کیونکا مُم ہانی کا گھر حدود حرم ہی بیس تھا۔ اُمّ ہانی نئے گھرسے طیم میں آنا، وہاں سے آگے تشریف لے جانا، کوئی امر محال جمیں۔

"اقصلی "کے معنی عربی میں دُور نرکے ہیں مسجدانعلی دسب المقدس) خارہ کنیہ سے بہت دور سے مسجدانحام ورسجداِقطی کے سوازمانۂ نزولِ وجی میں روثے زمین پر اور کوئی مسجد نہیں تقی۔

" آ نسنوی بال کن حق ک "مسجدافعی کے گرداگرد کو برکت والا اس لیے فرمایا کہ وہال ہنرول، درختوں اور بجلول کی کنزت ہے اور بیر مفام ابنیاء و صلحاء کامسکن ومدنن اور ملائکہ کامبط ہے۔ آ کفرت کی بعثت سے پہلے مت م ابنیاءِ بنی اسرائبل کا فبلہ بہیں تھا۔

اس ائیت بیں معجد اقعلیٰ تک نشریف نے جانا مذکور سے مسجد کے اندر جانے اور انبیا علیہ مانسلام سے ملاقات کرنے اور نماز میں آل جبیت کے امام میننے کی نفریخ اس عنوان کی دو مسری حدیث بیں موجو دہے جب کے راوی حضرت ابو ہر بری ہیں۔ اس عنوان کی دو مسری حدیث بیں موجو دہے جب نے کی نفری خہیں ہے مرف انثارہ اس آیت میں آنھانوں کی طرف نشریف نے جانے کی نفری خہیں ہے مرف انثارہ ہی سے دریادہ مراحت سورة " انتجم" میں ہے اور احادیث میجہ میں مفقل واقعہ مذکور ہے۔

جمهور دفقها ، محدثین متکلمین اورصوفید کرام رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین کابدند ب سے کرمعراج سرای سیراری کی حالت بیس ہوئی اور آپ مع جسم مبارک کے مجرام مے سجوافعلی مک نشرافید سے گئے۔ اور عجر دیاں سے آسانوں پرتشرافیہ سے گئے۔ دشفار فاضی عیاض )

حفرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہوی رحمۃ اللہ علیہ بخریر فرمات میں : صبیب صلی اللہ علیہ بخریر فرمات میں : صبیب صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کومسجد انصیٰ نک ، کیورسر زہ المنتئی تک اور جمال تک کہ اللہ تعالی نے چاج ، لے جابا کیا۔ یہ سب کچو جسم مبارک کے ساتھ بداری میں مخاد

تفظِ عبد جو کہ مندرجہ بالا ہم دو آیات ہیں واقع ہو آہے، حس کا ترجمہ بندہ ہے۔ روح اورجسد کے محبوعے کانا مہے ۔ اس کا اطلاق مرحت روح پر بیجے نہیں ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں تھی ید لفظ آیا ہے ، ہم حکم اس سے مرا دروح مع الجسد ہی ہے ۔ استنعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ آرک ڈیٹ آگ ن یہ تھی سے عبث کی آیا و کہ اسے روکتا ہے ۔ را ہوجل کو بھی ) دہجھا حب ہمارا بندہ نماز پڑھے کھوا ہمونا ہے نووہ اسے روکتا ہے ۔ رعلی یارہ سے

ظاہر ہے کہ اس آیت میں عبد سے مرادروح مع الجسد ہے ، نذکہ صوف روح کیونکھ الدہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے الدہ اللہ عن روح کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قد آئڈ کوئٹ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قد آئڈ کوئٹ احتام عَبْدُ اللهٰ حکامہ فرا میں اور اللہ کا بندہ محد نماز بڑھنے کھڑا ہواتو قرائ شراجت سننے کے لیے جن اس پر لڑتے ہے۔ رجی - بارہ ۲۹)

ظام ہے کورف حفرت کی روح نماز ٹر صنے نہیں کھڑی ہو فی تھی۔ نیز سورہ مریم میں خدا کے نعالی نے فرمایا ہے۔ ذِکٹ رُخمۃ ہو کہ بلٹ عکب کہ ذکریگا اس آیت میں بھی عبدسے مراد حضرت زکر کیا کی روح وجیدد ونو ہیں۔ انفرض اس قسم کی مثالیں قرآن نٹر بھی میں بہت ہیں کہ عبدسے مراد روح مع الجسد ہے۔

خدائے قادر وقیوم ہرچز پر قادر ہے۔ اس کے لیے کوئی امرشکل نہیں ہے۔ وہ خود فرا آ ہے۔ اِنْعَمَا اُمْسُرُہُ اِذَا اَرَادَ شَبْدُٹُ اَنْ یَّقَعُ لَ لَیْ کُنُ فَیَکُوْنَ ﴿ اَلِیسَ ع ۵۔ پارہ ۲۳) یعیٰ جب وہ کسی چنر کا ارادہ کر ناہے تو

فرمانا ہے کہ ہوجا ۔ لیں دہ کام ہوجا تا ہے۔ کیس حبس خدانے خلاف عادت ذکر ٹیا کے بڑھا ہے میں اور باوجودان کی بیوی کے بالجنہ ہونے کے ، لڑکا عطا فرمایا۔ اور حس خدانے حضرت مریم کے بطن مبارک سے بغیریا ہے ، عیسی علیہ ال کام جیسے اولوالعزم بیغم کو بیدا فرمایا۔ بے شک اس مداکی قدرت ہے کردہ اپنے حبیب محرم کومعراج مع الجد کرا سکت ہے جب التُّدباكِ ف البيني مبيب اكرم صلى التُّه عليه وآلْهِ وسلم كو مدعو خرما يا نو مهمان نوازي اس امر کی منتفنی تنی کہ آپ کاخاص طورسے احترام کیاجائے بچنکو آپ بندالمرسلید فیزالاقیما وأخربن ببي اورسبدمين دوسرول كيةتمام كمالأت بدرجر المتم بوسنه جاسبتي - المكذا مزوری نقاکہ جہاں ضرائے پاک نے حضرت موسی سے مع الجدر کو و طور پر ما نیس کس ا دراینے بور کا بلوہ وگھایا دا گریپ موسی اس حلوہ خدا دندی کی ناب بزلا سکے اور بے ہوش ہوکر گر بیسے ، دہاں جنا ب سیّدالمرسلین صلی الشرعلیبہ وآلہ وسلم کو آپ کے شايانِ شان درجَ قرَّب مطا فرمايا جاماً ، إن كے سائفہ بالمشا فرگفتگو كى جاتى \_ علاده ازبن أيش كوحصرت عبسي عليه السلام بريحبي فوقيت حاصل هتي اور پونئروه أسمان برزنده مع الجيم الملك كي مقد الى بيداب كوحفزت عيلي س برُّه کرنمر فراز فرمانا فروری افرتھا۔ چنا بخرایسا ہی ہموا۔ نیکن معراج روحانی کی صورت میں بربات حاصل نہیں ، اس لیے بھی معراج جہانی ہی نابت ہوتی ہے۔ منکرین معراج کے بعض نتبہات اوران کے ازابے کی صورتنب بھی ملاحظ فرما سوال: أسمان كا وجود نهبس - أسمان برنشرلفین لیے جانا اور جمانی معراج كا ہونا کس طرح مکن ہوسکتاہے۔

جواب: حکیم فینا عور خداوراس کے بعداس کے تلامذہ اور مقلّہ بن نے اسمان کے وجود سے انکارکیا ہے۔ اور انکار سے عدم تابت نہیں ہوتا ہزاروں اسمان کے وجود سے انکارکیا ہے۔ اور انکار سے عدم تابت نہیں ہوتا ہزاروں میں سے بڑتے بڑتے علما مر، بڑے بڑت والسفر، تمام جہاں کے مقل روحکمار تطسفے موجود، بونان کے دانا، آسمانوں کے وجود کے فائل رہے ہیں۔ محض یہ کہنا کہ اگر

آسمان موجود ہے تونظر کیوں نہیں آتا ، کچھ و قیع امر نہیں کیو نکر بہت سی چیزیں
الیی ہیں جن کوانسان بار کیسے بار کیسا دراعلی درجر کی دور بینوں سے بھی نہیں دیکھ
سکت نہ زمین اور سمندر کی ہتر میں اور بہاڑوں کے اندرانسی چیزیں ہزار ہائنونی ہیں جن کو
انسان کسی و در بین سے نہیں دیکھ سکتا ۔ شیشے کا گلوب اگر کسی دوشن چراغ پر فاصلے
سے رکھا جائے تو دیکھنے والے کو صرف جلتا ہوا چراغ ہی نظر آئے گا ، مشیشہ کسی حرف نظر نہیں آسکتا ۔ لیس شیشے کا نظر نہا ال الکار کی کوئی دلیل نہیں ۔

آسمان شیشے کی طرح صاف ہے، صرِنگاہ سے دور ہے، اس لیے نظر نیس آسکت می نظرید آنا معددم ہونے کی دلیل نمیس ہوسکتا۔

سوال یہ آسمان کا وجو دہاننے کے بعد مکمائے قدیم کے خیال کے مطابق یہ ماننا پڑے گاکہ آسمان مثل پیا زکے ھلکوں کے ، پرت دربرت ہیں۔ لنذاخرق والتیام،

محشف اور حرطنے کے قابل نہیں۔

جواب بری بیر فیمرون محیم بطیموس کی تقلید سے بیدا ہوا۔ وہ تو آسمان کے عقوس اور سخت ، ایک سے ایک سلے ہونے کا قائل تفا۔ اس کے نکالے ہوئے ان نظام کوسلمانوں نے عزبی زبان میں نقل کیا ۔ حالا نخرخو دحکما ہی نے اس نظام کو باطل کر دیاا ور آسمانوں کا ابیا سخت جمیم ہونا کہ جس میں کوئی چیز کھر نہ سکے ، غلط ہواا وریڈ تابت ہوا کہ ہزار ہاتا رہے ، چاند سورج گروش کرنے ہیں۔ اگر آسمان تقوی

ہوتے توستاروں وینرہ کی گردش کیسے مکن ہوتی-

ا در اگریر بھی مان لیا جائے کہ اُسمان تھوس ا در تحنت احسام ہیں تو یہ کہاں سے معلوم ہواکہ اُن میں درواز سے اور راستے نہیں ہیں۔ اور جو بیر بھی فرض کیا جائے تو یہ کہاں سے تابت ہوا کہ بھیٹنے اور مُڑنے کے لائق نہیں۔

جودس صمائے فدم نے اسمانوں کے نہ چیٹے پرقائم کی ہے، وہ کئ جگہ

سے مخدوش ہے کیونٹراس کے مقدمات ممنوع ہیں۔ صرف قیاس ہیں ندانے سے کو نُ امر محال نئیس ہوسکنا۔خودز مین کی حرکت کو دیکھو۔ اٹھا دن ہزامیل ایک گفتہ میں طے کرتی ہے لینی توب کے گو لے سے ایک سو بیس گئ جلد حرکت کرتی ہے۔ بھر نہ زمین کے اجز ارمین لفر تق ہونا ہے اور نہم کوکسی قسم کی پر ایشانی ہوتی ہے۔

ادرجن لوگوں کے زردیک افاب متحرک سے اور زمین ساکن سے توا فاب زمین سے دس کرو دمیل کے فاصلہ پر مونے سے اس کا مدارسا کا کر و رمیل کا ہموا۔ ا درساعه کوچونجیس رپقسیم کر و تو ہرسا عت میں اڑھائی کمروڑ میل آفتاب کی حرکت ہوئی۔ حالانکہ اس قدر نیز فرکت سے بھی مذا فنا ب کاجسم بھٹتا ہے، نداس کے اجزارمیں نفرق ہونا ہے۔اباس سے زیا دہ نیز حرکت کو دہکھو۔ روشنی جا فنا ب سے ہم بک بینی ہے اس کی حرکت ایک دفیقہ بعنی ایک منط میں ایک کر وظ بیس لا کھ میل ہے۔ اگر کوئی کے کہ روشنی ایک عرض ہے جو دوسرے حبم سے قائم ہے اور کلام جو ہرکی حرکات میں ہے۔ نواس کاجواب یہ ہے کہ بیغلط ہے کہ روشنی عرض ہے۔ بلکہ روشنی ایک جسم ہے جو چھوٹے چھوٹے اجزا رسے مرکب ہے اوروہ اجزار نهابت تیزی کے ساتھ روش حیم سے سب طرف بھینکے جاتے ہیں ۔ کھر حب حرکت کی تیزی کی کوئی انتها مذلطی اور دخسم کی تحتی کی ، نواس صورت میں خدائے کریم قادر مطلق کی قدرت کا ملہ سے کھے بعید نہیں ہے کہ وہ ایک جسم مبارک کوجتن چاہے اُتی تیزردی عنایت فرمائے ۔اگرچ دہ ہارے نیاس اورعادت سے بعیر ہو۔ الرحبل نے اپنے ہی قیاس سے معراج مشریف کوبعیہ مجد کرانکارکیا اور هزت صدبق اكر خنے عقل سليم سے كام لياا ورمعراج مُقدِّس كى تصدين فرما ئى، اورصد بنَ كالقبُ بإيا- وَ ذَالِكُ فَصْلُ حُالِكُ فِي اللَّهِ بِينَ نِينِهِ مَنْ يَيْنَا أَنُّومُ (اوربيالله

کافضل سے جسے چاہتا ہے عن بت فرمانا ہے ) سوال: (الف) جم عنصری ہوا کے بغیرا ورحرارت شدید کی وجہ سے میجے وسالم نہیں رہ سکت بھیراً ہے مع جسم مبارک کے کُنرۂ نارسے کیونکر میجے وسالم کزرگئے۔ (ب) انسان کمڑت برودت (خنکی) کی وجہ سے کرۂ زہریہ سے بھی نہیں گزر ستا۔ کیونکر انسان کے لیے شدّت برودن کے باعث سانس لینادشوار اور بے سانس بئے زندگی محال ہے۔

جواب: (الف) برام سلم بها کراک کا خاصا احراق (جلاما) بها - اورانین می اورانین از الف) بها - اورانین بیزون کا خاصا اور دو سرم کوانفعال با تا نیزا وراش جرون کا خاصداک بین جنابی جرائی کو فعل اور دو سرم کوانفعال با تا نیزا وراش کهته بین - بیرا مربی سلم بهای می برایک چرائی خواص اس سے ملیح ده اور جدا موسکت بین - چنابی مختلف او و بها با اختیا طرسے اور ایک دو سرے سے ملنے کی وجسے از زائل معتدل ہو جاتا ہے رلمذا کچھ بعبر نہیں ہے کہ اللہ نفائی نے حب طرح الرائیم علیہ الله م کے جم عنصری کواک بین جلنے سے مامون و محفوظ درکھا ۔ اس طرح الرائیم علیہ الله میں کواک بین جلنے میں اطفاء نار کا خاصہ و دلیت رکھا ہو۔ اس وجہ سے اس حضریت ملی الشعلیہ والم کے جم اطهر بین بھی اطفاء نار کا خاصہ و دلیت رکھا ہو۔ اور اس وجہ سے اس حضریت میں استعلیہ والم کرہ نارسے میں جو سالم تشرفیت ہے کہ اگ میں روشتی باتی رہے اور احراق (جلانے) کا مادہ مفقود ہو، اور ایس قیاح ولایتی آنش بازی اور کی کھولی و بینہ و -

اس قسم کی آنس بازلوں میں آگ جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے مگریہ آگ دوسری چیز کو جلاتی نہیں۔ اسی طرح بعض نوا بجا دیٹے جیس جن کو پورب میں بین کر آگ میں کو دیڑنے سے بھی آگ انٹر نہیں کرتا۔

سمندرکیراآگ میں رہتا ہے۔آگ کو آب جیات جانا ہے، نہ جلتا ہے

و مرنا ہے۔ کیس کے ہنڈوں میں بجل کے لمپوں میں ایک جالی دارسوتی کپڑا ہوتا ہے۔ اُس پر دلایتی گھاس کا روعن ہوتا ہے۔ اسی لیے روشنی صاحت ہو کرا بھی طرح روشن ہوتی ہے۔ یہ کپڑا نہیں جاتا۔ اِسی طرح اُس جبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قبم مبارک کالپ یہ صفور م کو کر و نارسے محفوظ دکھ سکتا ہے۔ اور اُپ کی مقدس ذات کے اترا سے کر و نارکی آگ روشن اور زیادہ صاحب ہوسکتی ہے۔

سب سے قوی دلیل بیہے کہ تیزی حرکت کی کوئی مقدار معیّن نہیں ہوسکتی۔

# شبمعراج

شبيغتم قرآل كلبية ج الله كي كويس شب معراج آئى بيضائى دات بركفريس سختك فام سيطامكان كالوربركويي بی سے معراج نئی کی دھوم ہرگھریں ہی وراق جال لیٹے ہوئے رحمت کی درب كياب جاندكوا فلاك فيصدف فخفاورس ہے شاہی عالم الواری شب کے مقدّمیں كه كيل رات بي بيلى موتى بي اب كورس شب مورج سے دہ انظار دیرسورس بني أراشين بين لامكان تك راسته تجرس لکے ہیں آئے رحمت کے بردلوا زمردرسی بعضور مرحبا ستوحيان فكد وكونتربين فباش حوروعلال نوركي بين اوك رس ال تك رسيده آج بين الله كے كفريس كهيس واب سے بيضمن محبوب ورس مں صدقے یا دہے سرکاڑی دربار داور میں إدهر برمنه ليبيشي نارسيسوته بس جادريس

منتب باری ہے ل یا در خجو صب داور میں بے نام وصل بنی الّذی ائری جال بھریس تجلىء ش كى ب حبوه أرابه خات كشوريس نرالے سازورسا مان مسترت ہیں جا ابھر میں بياض دبرب تنسيرُوْرٌ فَوْ نَى أُوْرِ كَى أناريبي ستار حيرخ نياطى كفرترون بر بن بن ورّة النّاج سعادت اخرو الجم زكيوں رشكبِ دُرخوش آب ہو ہر قبطرة لبنانم بطلان على العنزل نتوى بجسن مطلق بر حريم وش پر مين دفون محوث كے سامال عجب عالم درعا لم خُلد كى بعيضًا أَلِينَ فرشة خرمقدم كازاخ كاتي عرتيبي ورجنت ببهي ببرسلامي صف بصف صامز جِلے آنے ہیں فاری سوئے کعید عرمت اعظم سے ہے جبرال امیں کو حکم جائیں جانب کعیہ مبارك بادسلطان دوعالم عرش برطيي تعمّ فم باجبيي كم تنامي "سے ادھركب بير

# شبمعراج

شبينتم قرآ<mark>ل كابد</mark> ج الله كے كھريس شب معراج آئى بىضائى دات بركفريس تحرك فام سيدامكان كالوربركويي مجی سے یومعراج نبی کی دھوم ہرکھریں ہم وراق جهاں لیٹے ہوئے رحمت کی درب كياب جاندكوا فلاك فيصدف تخاورس ہے شاہی عالم الواری شب کے مقدّر میں كه تجيل رات بي بيلى موتى بي آب كورس شېمورج سے دوانظار ديرسورس بنى أرائبين بين لام كان تك راسته بحرس لکے ہیں آئنے رحمن کے بردلوا زمردرمیں بح شور مرحبا ستوحبان فلد وكو نتربيل فنائش حوروغلال نوركي بينغ أوك رميس ال كرسيده آج بين الله كے كھريس كهيس واب سے برخدمن محبوب ورس می صدقی؛ دہے سرکاڑی دربار داور میں إدهر برمنه ليليفي نا رسيسوته بس جا درس

سنايلري بعدل يا درخ مجوع داورس د نم وسل مُجْنَ الَّذِي أَمْرِي جِمال عِربيس نجلی عرش کی ہے جلوہ آرا ہفت کشور میں نرالے سازورسا مان مسترت ہیں جا ابھر میں بياض دبرب تنسيرُورٌ فو نَى أُورِ كى أناريبين سارح يرخ نياطى كفرترون بر بني بن درّة النّاج سعادت اخرو الجم نكيوں رشكبِ دُرخوش آب ہو ہر قبطرہ بنبغ بططلاق على العنزل تتولى مجسونه مطلق ببر حربم عرش پر ہیں دفوت مجوب کے ساماں عجب عالم درعالم خُلدكى ہے شابِ اللّٰ فرشة خرمقدم كاتراخ كاتي عرتي ورجنت ببهي ببرسلامي صف بصف صاهز چاتے ہی قاری سوئے کعیدع مشال عظم سے ہےجبرل امیں کو حکم جائیں جانب کعبہ مبارك بأدسلطان دوعالم عرش برطيي فقتم فم یاجیبی کم تنامی سے ادھرب بر

كه بمومحسوس كجير تطناذك كوب ياتي منورمبي إدهريسب ادائتي بين لكاه بنده بررس حلال حق کی اک مجلی سی کوندی هنگشورین بيام حق سنايا خدمت مجبور واورمين ليانور فدانے آب كو الوسن الهرميں چكى كعبرسة نابيت لمقدس كرد مرهرس نماز شب اداك افتلئ ذات مروريس میونے معروف سب حدو ثنائے رب اکربس نئے منظ نظر کے سامنے تنے راستے بھر ہیں بتوتي داخل درقوكبين سيدربارد اورسي تقاضا قرُب كا بهونا ربا برآن وتركيين أنفى را زِجز و كل، كم بهوا فطره ممندرين ازل سے ناا برنگن نه کفاجو بخت دبیر ہیں غرض ب کچه ملا ، کنی کیا کمی اللہ کے تعرب فدانے جمع كرديں خوبياں منے ان برزيبي كرس جومغفرت كيوش سيموني بخيادرب ملاعيش ابران نغم ماست روح برورس حریم لامکال آگئے اللہ کے کھریس زیس سے عرش مک آئے کھے سرکارہ م بھریں

بصديعظيم لوو سيجبين جبرالي ملخيب أد هرروح الابن بين مضطرب سيار موراقاً عزض خينم ضرابي كهول دئ تجيمنس كمح خرايا قدم فرط ادب سيحفرن جربل فيحف سواری کوراق برق ونش حاخرکیا لاکر صدااً تى كەبىمالىلەرىمىنىى الَّندى الْمُرى بہاں سب بنیائے اسبن نے بیببوائی کی يرُها برايك ني ابي صفات خاص كاخطبه بهال سے ہو کے فارع عالم افلاک تک پہنچے قريب عرش پينچ، حالت ناروجنان عي سَىٰ أواز بهيم" أُدنُ مِنّى بِالْحُسْتِدِ" كَي ہموا قوسین میں یہ اٹھال کٹرت و دیت عطيّات اللي سيعة ه اعزا زومترت يا يا ازل کی دولتیں پائین ابد کی معتبہ پائیں هموا فرمان مُن أَنْمُنْ يُحْ عَلَيْكُمُ نِغْمِتَى " صَادِر محرك أمت فضاطر فوالمسطان سي بن بن كن كر ہوئی تک پی خاطر نجششِ اُمّ سن کے وعدہ ہر تقریک مارج صاحب معراج طے کرکے بناع نش إس خريي فرش بإ انداز كي صورت

صنبهٔ یوں طنے ہوا دم عجریں وقفہ اکد ونٹنُد کا عنی جنبش بیں ابھی زنجیرا ورگرمی تھتی بستریں سانُ السّان علاّمرضیاً مرالفا دری بدالیونی

#### سيرلامكال

كتنا دلكش بيسفركنتي حسيس آج كي رات بے زمیں بوس عرم عرش برب اُج کی دات ہے بشرعرش اللی کے قرب آج کی رات نُورِمطلق ميس ب كمُ نوربين آج كى دات ایک ہی کھریس ہیں مھان موسی آج کی دات أسمال بن كمني كعب كى زمب آج كى ات گوہر ناج سرعرکشس بریں آج کی رات تمع بردار ہیں جبرتاع ایس آج کی رات دشت فاران ہے فردوس بریں کے کارت كم مه و قهربين بردو مين كبين آج كي رات سب تالقدر به مانا كر نبيس أج كرات اُن کے تلووں رکڑتے ہیں جبیں اُج کی رات پنیجے تا اوج دَمنا سروردیں آج کی رات علم ہے معترف حسن بعث میں آج کی رات

عازم عرکش خداہیں شرُّ دہیں آج کی دات سوئے کوبہ ہے اُرخ رحمن رہے کوب يهب معراج مقام مشرب لا رسب عقل حیراں ہے نمیز جزو گل کون کرنے عدومعبود سيمتمور سي بريت معمور ع ش کے اروں نے جمیکا دیے ذرّور کے نعیب تنظرا أسي براك فش كف بإن يسول شام سي خلوب سلطان متب اسراييل كيمول برساني بوئي أت بس جنت مل جاندكعبه كابح ناعرش فقطحب لوهفروز شب اسرا محسب فندربنب فدر برهی کتنی مجوب ہے جبریا م کی بیٹ ن نباز بڑھ سکے حب صرب درمسے آگے جبریاع دی کھر دیدہ حق ہیں سے جمال رخ ذات

ہوں سرشام سے کعیہ میں ضیباً سرسبود تالب شرعرش سے دشن ہے جبیں آج کی ات سے دشن ہے جبیں آج کی ات

\_صنيار الفادري بدالوني رح

#### ليلة الاسترا

اسے تعال اللہ! کیا شان شب معراج ہے مرسرُف ، ہراوج ٹایان شب معراج ہے عاشق سلطان اسراي بيضدكتيس وعنق ب کل جاں ممنون اصان شب معراج ہے خروکون ومکال ہیں دوجهاں کے ناجور سرور کونین سلطان شب معراج ہے مُلَم حق بيرائے ہيں مكرسے وہ سوتے فلک تاجدار عرش مهان شب معراص انبيار و مركبي اقصى بين بين جلوه فروز کتنا دکش سازو سامان شب معراج ہے ہے چراع طور، کعبہ کا ہراک روستن چراع مَاهِ طيبٌ ما و تابان شب معراج الله الله الله الله الله و تاب ذرہ در مہر رخنان شب معراض سبینه روشن کیول شب انسری کے حلوص سے نہ ہو دل منيا شمع فروزان شب معراج ب علامرضيار الفادري رح

#### ليلة الأسئرا

انجم وتنمس وقمرآئث دارمعاج طفة كالجنال راه كزارمعراج ی ہے صدّین نے تصدین وقارمعراج ابل اسلام کے ایمان بین نثار معراج ہیں رواں سوتے فلک شام سوار معراج دوش سلطان رُسل حامل بارمعراج ہوگئ ظامن باطل دوجهاں سے کا فور بيرشب قدر كامزده شب تارمعراج ذات مجبوب كومال ب وفارمعراج جا ودانى يى عجب ساقى كوثر كاينفن یہ یں ہے براک انکھیں ناحشر خمار معراج خالن ع ش کے حلود کے ہے آباد بیر کھر نہ ہوا کوئی سرافران وصال رب سے ہے صببانعمن کیری میں نتمارمعراج علامضا رالفا دري بدالوني رج

#### شثب وصال

مخفاعيال عرش كي العين معراج نبي جمكاتے رہے تارے شب معراج نی عرش سے کعبرس کے تئب معراج نبی نے منظر نظر آئے شب معراج نی عُروم سرا محمول تلويشب معراج نبي دیکھے یہ نازہ کرنٹمے شب معراج نبی بهني اقصلي ميرم مصرتب معراج نبي انبيار ہو گئےسائے نئی معرج نبی صرافلاك سے كررى نسب معراج نبى دیکھالٹر کے جلوے شب معراج نبی حوریں کا تی تھیں نغے سنب معراج نبی عِنْ مَكِ بِول كُيْ أَيْ شُبِ معراج نبي ا

\_\_ علامر ضيارالفا دري

سمع بركف تقے فرشتے شب معراج نی ا دم زدن من وفك كيرسيتا أوج دَمنا خالق عرش کا فرمال کیے جبریل امیش مائل خواب سنبركون ومكال كوياما ادب الموز تكلف سے كيا بول بدار حن كا ببغام ديأبيش كيا لا كے مُراق تنهسوا رعرنی کو لیے حب ربائ امیں مفتدى مسجد إقطى مين لفرمان حبليل جيئے نينے سے گزرتی ہے نظولوں سرکاڑ منزل قرب میں بے بردہ بجیٹم ظ ہر آج کی رات ہے اللہ کے دیار کی رات گرم نبترد یا ، بلتی رہی زلجنی میکا ل اب کہاں ہائے ضیا وہ رہی کے جلسے جش برسول كئيم فيشب معراج بي

# ئيرلامكال

مجوب سے نسوب ہے معراج کی رات کونین میں کیا خوب ہے معراج کی رات ہررات سے فضل ہے سنب قدرمگر اللہ کو مجوب ہے معراج کی رات

سامان کون جودل بے جین ہیں ہیں شاہنش کونین جو کونین میں ہیں قران ہے شاہر شب اسدادہ منیا داصل بخدا خلوت فربین میں ہیں قران ہے شاہر شب اسدادہ منیا

سب شاہ وکداجن کے ہیں مختاج بنے کونین کے دہ عرش پر سرتاج بنے کتا رجاں، ہادی کل ، ختم رس مع نوشاہ دوعا لم شب معراج بنے

کیا کیا سرعرش آپ کے اعزاز ہوئے فردوس نظر غیب کے سب راز ہوئے طورت گرد قربین ہیں ہے برہ فقیا دیدا را لہی سے سراف را دہوئے

نازان ہوں مقدر بروہ محتاج ہوں میں و در از ہوس سلطنت و ناج ہوں ہیں ہے اورج گدائی بہت ارفع میرا محتاج درصا ح<mark>ب معراج ہوں میں ہے اورج گدائی بہت ارفع میرا محتاج درصا حب معتاز القادری بدایونی رح</mark>

## معراج کی دانت

لا تح بيغام خداعرش سے جبريل اس أُمّ إن كے مكال ميں شب واللہ تق مكيں سعی جبراع سے بیدار ہوئے مروروی جرخ سے بارش الوار ہوئی نا برزیس خسروغرسش على ، سروږدى جاه سلام اب پراسے شب معراج سے نونٹا ہالم خُلد سے روح امین لائے سواری کو براق تعلب الزر پر تقااس وقت عم اُمّت شاق أي كے مسجداتصى میں نبی تفیشتاق عازم عرش بیاں سے بھٹے شام ا فا ق خسروعرش على المرور ذي جاه سلام آب براس شب معراج کے نوشا واسلام رک گئے منزل سدرہ پر جناب جبریل مہوگئ ختم براق بنوی کی تعجیل عرض جریل نے کی سفرے بغیرباویل لوسلام اپنے فدائی کااب اے ابنجلیل ضروع رش عُلیٰ ، سرور ذی جاه سلام ای برای شب معراج کے نوشاہ سلام موسلام أي بياعشا وسوار رفرف موسلام أي بيرسرناج رسولان سلف يوسلام أب په مخلون سے على المرف عرش اعظم بيسلامي بيل ملك صعبة رصف خسرو عرش عَلَىٰ ، سرور ذى جاه اسلام آب پراے سنب معراج کے نوشاہ سلام

بسان الحسّان علّام *ضيار* القا در<mark>ي براب</mark>ون ع

## معرائح النبي ملتي التي المتياسم

آبا تصلی سے براق نبوشی سررہ یک طے کئے آپ نے دم بھریس دربھنت فاک تا حدِ حيثُم و نظر لورحن راكى تفي حجلك مشرح جبرليٌّ ، كها "ليه ملكَّ جن وملك أبي برصاحب معراج، بزارول بهون سلام آب برعرش کے سراج، ہزار در ہو سلام" دبسرومے بیاسی میں جانبیں سکتا آگے کہ سے فلوت کدہ عرف معلا آگے لامكال كهتمين وه كفري خداكا آكے "فَاب قِرْسَيْنَ سِعِ آكَ" فَتَرَلَّيْ آكِ أهِي بيصاحب معراج ، ہزاروں ہوں سلام آب برع ش كے مرتاج ، ہزاروں ہوں سلام آگیا برسواری سنتر دیں کی رف رف دیسے دیکھا سنٹ نے کہنے اک عالم افوار بکف ىزىبال نام خلف سىخ ىزبها نقش سلف نى بىال حاجت دربال مذفر تنول كى صف آپ میاحب معراج ابزارون بول سلام أي برعرش كي منزلج، مزرول مول سلام منظرادج" دَ فَيْ اور فَشَد كَى وبيما خودكوانوار اللي سے مجلا دبيما حجر فرب خدا، عراث معلی دیکھا اپنے اللہ کا بے پردہ جلا دلیکھا أبي برصاحب معراج مزارون مون سلام أي يوعش كي مرتاج برارول بول سلام مزده اعمردسلان شب مراجها أج صف فتان سيشادان شب معراج ساج ہے دوعالم میں جراغان شب معراج ہے آج ہی نیسیا! ہم بھی ثناخواں شب معراج ہے آج أبث بيصاحب معراج هزارون مون سلام آب بعرش كے سراج نبراروں ہوں سلام علام منيآم الفادري بدابوني

### معراج کی دائ

رونق خلدو جنال كعيدمين موجو دسي أج أمّ ما في فلا كال ، قبله مفصود بي آج کب بہ مرذرہ کے برنغم مسعودہے آج رات کی نیرگی اس رات سے ابود ہے آج الصنفه عرش تشيئ صاحب معراج سلام جاں نثارو کا سُنیں اپنے حضور ،آج سلام أج آئے ہیں نئی شان واداسے جبریا گا ہیں جو واقعال بال صفاسے جبریل عرض كرتے بيں محبوب خداسے جبرالي سركوطت بين نبى كے كعب باسے جبرل "ا بيكواب كالشرف بعيما بعالم آب بررب كى طرف سيشب مرى اللهم" اینے فتم رسل سوتے مقام محمود اے میں قربان ہے بہ فرمان ضراوندودو كتين ورومك أج يرشره رشمك ودود ہے سواری کوبراق اسے شریطیاموجود ر فرُر و فكر م كين صاحب معراج سلام سنتے حورو کا فرشتو کا حضور اسے سلام " انبیا مسجد اقصی میں تھے موجود نمام مجلوہ افروز ہوئے ایکے شہنشاہ انام بولے جبریل بنیں آب رسولوں کے اہم فل جاعت سے اُتھا بعدِ نما زا ورسلام "السّلام الصشر دین عرش کے جانے <mark>والے</mark> تاج معراج كاالترسے پانے والے"

تاحد عرش براق آپ کو ہے کہ بہنچا آگیا چند قدم چل کے مقام سررہ بولے جربل کہ اے را ہر واوج "د نی" اورآ کے بخراس نمیں آب جا کتا يسحية تا جور عرسش عُلا ميراك تومبارك منزف قرب ضاوندانام داخل خلوت قراب نشنشاه ہوئے کے بیک دورجابات سرراہ ہوئے مرحمت آج کو لاکھوں منرف وجا ہوئے ویکھا الندکو، ہر رازسے آگاہ ہوئے يردة خاص سے أواز كرم آنى تى شان اللام نظر عرمش مقام أتى عنى سنب معراج كانوار كاصدة يارب مصطفى، سيدابرار كاصدة يارب دامن رجمت بمركارم كاصدقه يارب عزت عرت اطهار كاصدقه يارب سنے کر اور سے معمور کا اوں کے رکھ سب اعزاز برسنور سلانوں کے جُورِكُم دول سے مخرکے غلاموں كو بچا كرا ماں أمنت بكس كے عزيروں كو عطا فتنه کوشوں کو ، جفابیشوں کو دنیا ہے ما اپنی رحمت کی بھرن طلق میں رم تھم برسا عدمعراج كى خراست مسلمال بائيس ماعتنى عبيش كى دن دات ملان يامين سُننے سرکار کا مجوب بیا آنے ہیں جشن معراج میں ہم برسلام آئے ہیں مانكنے بھيك ، ستنفاه انام ائے التي التي التي التي دست غلام آئے ہيں سننے ان عشق کے مارو کا صور ، اج سالم يحية النفياكاتب معداج سلام علامرضيا رالفادري بدالوني رح

# اقبال اور عرج الى شيئيللة في

تحريه ع داكرسيد عيدالله

مسدمولج اقباليات كاابك يجيده اورصد درج اختلافي موضوع سي حضرت علامراً في معراج كے سلسلة من كيا تعبير فرمان إس كے تعلق كي زباده كين تابيل ہوئي ليكن خود معراج كاموضوع على الاطلاق بحى المحان كادرج ركفتاب الى ليد فرأن مجيد من اسد فِنْتَة ولِلتَّاس كماليا بعني اس كى حقيقت كا دراك أزمالش سكم نبين-وافع معراج فرأن مجيدي ووسورتون (بني امرائيل اوروالتم )سي سيان جوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت برہے۔ سُٹیخان اللّٰ بنی اسلامی بعثبد م كَيْلُومِن الْمَسْعِدِ الْعَسَامِ إِلَى الْمَسْعِدِ الْوَقْصَى السَّانِ حَسْب بْرُكْتَ خَفْلَهُ لِنَبْرِينَهُ مِنْ الْلِبْتَ الْلِبْتَ الْمُعْ هُمَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْنُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ يى كهاجان لكا اكرم يعلوم نيس بوسكاكه العلى دينيات مي مواج كالفظكب داخل موا - فرأن مجيدى ايك صورت معارج سع فحراس كالوضوع مخلف ب الطرح عرج ماد ہے سے سے سے ان قرآن اور احادیث میں ہیں۔ موراج سے تعلق صیح بخاری کی حدیث میں لفظ عثر نج دو موجود ہے لیکن معراج کا عنوال موجود نبيس قياس يهتا ہے كر يلفظ شائد تيرى صدى بحرى ميں رائح ہوا ہوگا- برمال مذكوره بالا دوسورتول مس اوراحاديث من حس دافعه كا ذكر آيا ہے اس كى متعدد تعبري بديس ادراج مك برورمي بين انتعبرات بين برك اخلاق ناكات يربي: ا- اسراءادرمحراج ابك واقديد بادوالك وافعات ؟

٧- معراج محض روحاني تجربه كفا باجهاني ؟ سى بردافدون كويش أبايارات كو ؟ ہ۔ معراج عالم بداری میں ہوئی یا کالت تواب ، اس فسم کے نکان اور بھی ہیں۔ اس فصیل میں جانے کی عزورت سے نافوست البينةاس سليط لمبن دمنياني تغبيرات كابهترين خلاصه اكر ديجينا بهونوعلا مرصطغي المراغئ كي تغييرس ا ورفقل تغير ابن سينا كے مواج نام كے علاده دير كتب كلام مس عمي الغرض وافعة معراج اسلامي دبنياني ادب كاابك مشكل مكرب ورمقبول موضوح سے جس کی طرف فرقا بعد قرن حکما دا درعلما مرکے علاوہ ارباب ادب بھی تو حرکرتے سے اور اب ہمارے دور میں افغال جی اس کی طرف طنفت ہو کے مگر برواضح رسے کرعلام افغال کی توجہ کے اسباب سابقہ علمار وصوفیہ کی غابت سے ختاف ہیں۔انموں نے اپنے دور کے اکتبابات کی دوشتی میں معراج کے امرار کی مترح كى اورجا وبدنام كے نام سے اپنى سرروحانى كى منظم رودادلكى۔ اگرج بادی النظریس برسرباجا دیدنامدد انشے کی طرب خداوندی کے ادبی نو سے از بذیری کا غورز سے ملین در حقیقت بھی تفیدہ معراج کے ان ذہی وروحانی انعكامات كالمرب جوافيال كعلاده كئ اورصوفيرك ذيمن برابن ابن دوري مراسم بوئے رافال کے محلص رفیق اور فادم جوہدری محربین راوی میں کرمسائم وج مدنول علامر کے فورو فکر کامرکتر بنار م علامر جا ہتے تھے کہ معراج کے روحانی فکری اورنسياني ونفافني مضمات كاجائزه لياجات اوربرهي بتاياجات كرعفيذة معراج ك دبنى تغير كي في مواس كان نقافي ازات كالراع لكا باجاس بوقراً لعدفرن

مسلم قوم كے ذہن وفكرا ورفول وعمل ميں اجتاعي طورسے مودار ہوتے رہے۔ جنا بخہ

انهوں نے آل انڈیااور کینظل کا نفرنس ۱۹۷۸ مکے سنجیہ عربی و فارسی کے خطیر صدارت

مين كرمعراج كوان مسائل بهمرسي شامل كياجن كى طرف معلى مروحققين كوخاه طور

میں بنیں کہ سکا کر حوزت علام کے بخور کر دہ بوخوع رکی صاحب نے بھی كاوش كى ياننين نائم كلدائم اورقابل توج بعضوصا اس ليه كم حاورنام كى مہدرمنی میں حصرت علام فی معراج کے مسلے پر (روی کی زبان سے) خود کھی گفتنی فران ہے جوہر سے زدیک فابل مزح بھی ہے اور بنیا دی مجی لین اُنہوں نے عام صوفیہ واولیا رکے مفردومانی اورمعراج مصطفی کے ابین ایک خط فاصل كيبيخ دباس يعض صوفيا إى كنابول سي تبوت اور ولابت كانيازات كى بحث كرت بوك معراج كالفظ عام دوحان تخصيول كى بيراسما في كے ليے بال استعال كياب --- لكن حصرت علاتمه في اس معاطي من خاصى اختياط برتي ہے۔ان کے کلام نظم ونٹر ریجم عی نظر ڈالنے سے بنتی نکالاج سک ہے کم حراج محفوص كالنيازم وتحفرت كامصطفى صلى الشرعليدولم لوحاصل سوا - - - باتى روحا أي تحقيق مواج سے بنیں بلہ درج بدرجراتخاد مے صفت ہوئیں۔ انخاد کے معنی کشا و اصطلاحات الفنون كيزديك بدبين وفي عرف السالكين عبارة عن شهو د وجو دولحد مطلق ۔۔۔ "بيكن اتحاد كے ايك معنى فناكے ہيں جوذات مقتقى سے انصال كانام سے۔اس صوفیان مفنوم کی توعیت اگرجی تنف سے ناہم ایک لحاظ سے عام معراج بعى الخادمي سع يلكن موراج بوئي مين قاب قوسين إدادني كاجوثرن مفرسے دہ دو مرول کے اتی دکوکب سیسر ہوا۔ آئے عفودی کی گفتو اتی دکے اس مبلور کرلیں جو جا ویرنام کی متبدر منی میں روی کی زبان سے بیان ہواہے ۔ میں اسے اتحاداس لیے کمدرہ ہوں کاس میں علامر نے معراج عام اور معراج خاص وزن كالترك كى ب يركزيداس ليعزورى ب كم جاويدنام كا يرتصر ما بدالنزاع بن كي بداوراس كى جارتون سرى معنى ملقون من كير غلط فتمان بدا مرى من ب ابجاویدنامرکا وه باب دیکھیے جے سفتیدزینی الکا کیا ہے ،دیکھے رہے دی

نمودار برون سبے علامه اس سے موجود و ناموجود اور کمود نامحود کی حقیقت اور زندگی کی کنه دریافت کرتے ہیں جواب میں رومی فرمانے میں : زندگی خود را بخولیشس آرائنن بروجود خودشها دست خوائنن

اب اس شهادت کے بین شاہد ہیں۔ شاہد اول شفورخوشبتن ، شاہرِ ان ننور دہورے اوریٹ ہرِ نالٹ شغور ذاہدے تے۔

بنبسراشعورزندگی کامقام اعلیٰ ہے۔

برمقام خود رسیدن زندگی است فات را بے بردہ دبیان زندگی است مرد مون در نب زد با صفات مصطفی راضی در نب گذات جبیبت معراج آرز و کے شاہیے امنی نے رو بروگے تا ہدے امنی نے رو بروگے تا ہدے

پھردورراسوال ہونا ہے نور ذات جن تک پہنچنے کی کیا سیل ہے ہواب ملن استخطف نُو آن ہے ، قرآن مجیدی آبت کیا مقتند کو آلو نشران استخطف نُو آن آن استخطف نُو آن آن استخطار کے المقتند کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کی مدد سے ایک مرحلے سے دو مرسے مرحلے تک جانا ممکن ہے ، اس سلطان کی مدد سے ایک مرحلے سے دو مرسے مرحلے تک جانا ممکن ہے ، اس سلطان کی مدد سے ایک مرحلے سے دو مرسے مرحلے تک جانا ممکن ہے ، اس سلطان کی مدد سے ایک مرحلے سے دو مرسے مرحلے تک جانا ممکن ہے ، اس سلطان کی مدد سے ایک مرحلے سے دو مرسے مرحلے تک جانا ممکن ہے ، اس سلطان کی مدد سے ایک مرحلے میں ترق کر نے کے لیے اقبال نے زادن دہنم لینا کا استخارہ استحارہ اس

بنكن معراج كى اس تشريح بين دومقام ركاوت كے بين ابك تولفظ سنور كا

اسنعال دوسرالفنط معراج كااستعال-

فرمهنی رکا و ف بول سے کران دولفظوں کا اِن بخیۃ اور لفزیبا نسبہ شدہ عیدو

ساتصادم ہونا ہے۔ جومحرا ہم مصطفوعی کے منعلق مسلانوں ہیں مقبول و مرد دی ہیں۔

جن لوگوں کو تردّ دید ہوا ہوا ہے وہ اس بنا پر کہ بہاں لفظ معراج آنحفرت کے

سواکسی اور کے بلے کبوں استعال ہوا ہے، اسی طرح انہیں پر شول بنیں ہوئی کہ معرائ

کو محص سافقا ہے اندر شور" کہ کر آنحفرت کے معسر اج جا فنی کی گئی ہے۔

بیس نے ان تردّ وات برخاصا عور کیا ہے اور معراج کے سلسلے میں علامہ کے استحاد

میں نے ان تردّ وات برخاصا عور کیا ہے اور معراج کے سلسلے میں علامہ کے استحاد

دبزبان رومی، کو بار بار برخ عالم عرب کی بنا پر بر کہرسکتا ہوں کہ تردُّ ورکھنے والے مفرات میں مات ہوں کہ تردُّ ورکھنے والے مفرات میں معاملے کی نہ تک بنیں بہنچ سکے چینی نے تب برنظر آتی ہے کہ علام سنوا موراج کی ایک نوں کے جوالے سے کیا ہم سے جن میں مراتب صعود می کو استحاد معراج ، کہا گیا ہم معراج ، کہا گیا ہم میں مات ہوں کے بیا ایک صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے اسکور نہ ہے میا میں صورت میں موجود ہیں۔

کے کلام میں عام استعال کی ہی ایک صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے اسکور نہ سے میا مورت میں ہو جو دہ ہے۔

کے کلام میں عام استعال کی ہی ایک صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے اسکان خاص صورتوں میں فرق مذکر نے سے تردور ورائنباس معورت کی کہا میں مورت کی عام اورخاص صورتوں میں فرق مذکر نے سے تردور ورائنباس میں مورت کی عام اورخاص صورتوں میں فرق مذکر نے سے تردور ورائنباس

پیدا ہوناہے۔ بہرحال جا ویدنا مرمیس لفظ معراج عام صوفیا ندمنوں میں ستعال ہو اہے جو ولابت کی حدیب ہے لیکن جا ویدنا مرکے اسی باب میں ، مفورًا پہلے خاص معراج مصطفوری کا بھی ذکر ہے۔

فنه بنالت شعور دات حق خولیش را دیدن بنور دات حق سیش این نورار بمانی استوار حیّ و من نم چون خدا خودراشار برمقام خود رکبیدن زندگی است دات را بے پر ده دیدن زندگی است مصطفیٰ را می مزان د با صف س مصطفیٰ را می مزان و با صف س چیبت معراج ارزوئے شاہدے امتحالے رو بروٹے شاہدے امتحالے رو بروٹے شاہدے

ان اشعار سے صاف معلوم ہونا ہے کہ علامہ کے مرنظردونوں طرح کے تصوّرات معراج بیں ، ایک عام جو ولا بیت کے کم لات بیں ہے اور دوہر اخاص جومفام صطفوی ہے۔
لیکن بیاں انداز بیان کی وجہسے فرق اتن لطبیعت ہے کہ لبعض اوقات التب سی ہوجاتا ہے۔۔۔۔ اور بیر فرق اس لیے بھی ہے کہ خود صوفیائے کبار کے ہاں ولایت وہوت کو کے تقابل بیں بڑے برٹے البیاس نظرائے ہیں۔ بہان مک کہ لبعض صوفیہ نے نبوت کو «نوت الله ولایت و نبوت کو مناز ولایت " قرار دیے کر ولایت کو نبوت سے اہمل قرار دینے کی کوئشن کی ہے۔

لیکن بیں سے جس صرت کو ایک امرخاص الناص کے تقیمی ، جنا بخرا منوں سے اپنے با بخوبی خطبے کی نبوت کو ایک امرخاص الناص کے تقیمی ، جنا بخرا منوں سے اپنے والی خوبی خطبے کی نبوت کو ایک امرخاص الناص کے تقیمی ، جنا بخرا منوں سے اپنے والی خوبی خطبے کی نبوت کو ایک امرخاص الناص کے تقیمی ، جنا بخرا منوں سے ایکنو بی خطبے کی نبوت کو ایک امرخاص الناص کے تقیمی ، جنا بخرا مناز کی سے بی تا بہت کی ایکنو بی خطبے کر ایک اللہ وہ النائ کے خور ایا وہ اللہ کا مناز کی سے بی تا بہت کی بیت کے در ایا وہ کا کہ ان شیخ عبدالفذ وس کی مقوم سے سے بین تا بہت کیا ہے۔ بھول علامہ افرائی تی کی بیت کے در ایا وہ کا کہ کو در ایک کے مقوم سے سے بین تا بیت کیا ہے۔ بھول علامہ افرائی کی کئی بیت کی نبوت کی خور ایا وہ کو در ایک کے مقوم سے کہتے ہوں تا بھول کا میا وہ کا کہتے ہیں تا بیت کیا ہے۔ بھول علامہ افرائی کو خوبیا کی کی کے در ایا ہی کر در ایا کا کا کی کر سے کر در ایا ہی کر ایا ہی کر در ایک کر سے کر در ایا ہوں کو کر در ایک کر در

« کورت بی برافلاک الافلاک رفت و باز آمدوالشدا کرمن رفتے ہرگر باز نبا مدھ یاں پر بحث کرتے ہوئے حضرت علام نصب بنوت کی رفعت اور بھر گیری کا اثبات کرتے ہیں۔ ۔۔۔۔اورضم نااولیار کی مواج اور حضرت محیر مصطفیٰ کی معراج کا فرق بھی بتا جائے ہیں۔ ہیں اس سے بنینے زیکا نہ ہوں کہ جا ویدنا مرا ورا بنے دوسر سے کلام میں علام نے مواج مصطفوٰ کی کے مقامات بلند اوراحوال خاص سے انگار نہیں کیا بلکہ ان کا اثبات سے ۔۔۔۔اور محتر صنوں کا پینیال علط ہے کہ علام آبخ فرت کی معراج کو عام نفسیات کی سطح بہدلے آئے ہیں۔ یہ تا ٹر غلط اور بالکل غلط ہے۔

اس کابٹوت بیہ ہے کہ علام نے عام انتخار بیں حہاں جہاں معراج مصطفّری کا ذکر کیا ہے وہاں ہر حکمہ چندخصوصیات اضافی باانتزاعی کا بھی النزام کیا ہے جس سے ص نابت ہوجاتا ہے کہ علام معراج مصطفیٰ کو عام صعود روحانی یا نفسی سے مختلف منفروں مارین میں میں لنا ہے رہے ان فرائع ہوں میں معراج مصطفیٰ کو عام صعود روحانی یا نفسی سے مختلف منفروں

بلندنزا درخاص النحاص تجربه بإوا فعم تجيئة بين -اس سلسله ميں ايک دومثاليس بيش كمرنا موں مِربِ كليم ميں ايک نظر بعنوان مرمه ا

معراج ہے۔

دے ولولۂ شوق جے لڈت رواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہرکوناراج مشکل نہیں باران چن ، معرکہ باز پُرسوزاگر ہونفنس سینڈ دُر ّاج ناوک ہے سال ، ہدف اس کاریا تومعنی والنجم نہ سمجا تو عجب کیا ہے تیرا مد و تجزر انجی چاندکامخاج ہے تیرا مد و تجزر انجی چاندکامخاج

اس نظم بیں علاّمہ نے معراج مصطفوی کی تاریخ اور نوٹیت بیان نہیں کی بلکہ اس کے اس متر (راز) کی طرف توجہ ولائی ہے جوانسان خصوصاً ایک سلمان کے لیے اس میں پوٹ بیدہ ہے۔ اس کے ذریعے علا مرنے معراج کومسلمانوں کے لیے ایک عرفان آموزوا قعرقرار درمے کردو بائیں بیان کی ہیں ، ایک یہ کہ ایک ذرّہ بھی اگر اپنے اندرولولد شوق بیدا کر لے تو مر وہ رتک منصرف بیر کہ اسے رسائی حاصل ہوسکتی ہے بلکہ دہ مر وہ ہرکی دنیا کی تسجیر بھی کرسکتا ہے۔ اس تنحری زبان میں وہی تقیقت میان ہوئی ہے جے اگر فکری زبان میں اداکیا جائے تو اسے ارتقا کے شعور با استعمال شعور کہا جائے گا۔

دومری بات پر بیان ہوئی ہے کرسورہ والنج کا اصلی خاطب جس میں واقعہ محراج
کی کچھ کڑیاں موجود ہیں سیان (مردمومن) ہے جو چاند توکیا سارے افلاک کو عور کرسکتا
ہے۔ اس جنال کی روحانی ما ہمیت توسب جانتے ہیں لیکن طبیعات حد بید کے اس
دور ترقی میں اقبال کی نظر میں (اور وافعنا بھی) انسان کے لیے خلاوں کی نشج ممکن ہوگئ
ہے اور واقع معراج کی مادی تعمیر کونہ ماننے والوں کے لیے اب تردد کی گنائش نہیں ہے۔
مذکورہ بالا نظم کا اُت باب ہی ہے اور اس کی مزیدتا تیر کچھ اور انتحارسے بھی
ہو جاتی ہے۔ مثالاً:

سبق ملاہے میرجراج مصطفیٰ سے کی دو میں ہے گرجوں
حضرت محرصطفیٰ صلی الخرعلیہ واکہ وسلم کامفام تو اتنا ارفع ہے کہ بیان مینیں
اسک معراج مصطفوٰ تی ایک رازہ ہے ،ایک لطبقہ غلبی ہے ،ایک بسٹر الاسرارہے ۔
معراج جمانی ہوئی یا روحانی، دن کوہوئی یا ران کو،خواب میں ہوئی یا بیداری میں،
ان سب بختوں میں اُلمجھنے کے بجائے ہم تقول مولا نا ابوالکلام اُزا دکیوں مذکہ دیں کریہ
مقام نبوت کر سے ۔اس کی ضیحے کیفیات کی تعیین ہمارے لیے مکن منہیں ۔ یہرٹر الامرار
مقام نبوت کر منے کے بجائے ایمان سے اُلمجھنے سے زیا دہ ان اثرات و فرات کی طرف
کہ افجال نے بھی مذکورہ بالام باحث میں اُلمجھنے سے زیا دہ ان اثرات و فرات کی طرف
توج دلائی ہے جواس وافعہ کے زیرانزم الافوں کے ذہن و ذوق پر مرتسم ہوئے یا

بونے چاہییں باان معارج ومعانی کی طرف توج دلائی ہے جوداقد معراج کی غایا ہیں۔
للندا یہ کہنا کہ اقبال نے معراج جبانی کا انکارکیا ہے غلط ہے سوچنے کی بات ہے
کہ حب حصرت علام عام مر دمومن کی اس قدرت کو تعلیم کرتے ہیں کہ دلولہ سٹون پیدا کرکے
دہ مد وہرکی تعیز کرسکتا ہے دا دربا ہیں جسر شخصری کرسکتا ہے) تو خاتم البنیہ بن اور فضال کریں کے بارے میں وہ کیوں کرسوچ سکتے ہیں کہ ایک عام مومن توششن جہان کو جود کر کے
افلاک کی تعیز باہیں جبر شخصری کرسکتا ہے لیکن حضور اللہ تعالی نے کر ایا تھا دھ شبحان
قرائن مجید نے صاحت موا دیا جب کہ رسم خود دائٹر تعالی نے کر ایا تھا دھ بھلات کو الگریں المستجد الحک کے ایم الحک المستجد الحک کے الم الحک

اب جوچزقاد مطلق نے کرادی اس سے ہم کسے انگار کر سکتے ہیں۔ ہمارا ذمین جو سلساعات ومعلول کا مارا ہوا ہے تشکک ہونا سے کرابیاکس طرح ہوسکتا ہے اکبونک بهاد التعوروذن (TIME SENSE) الصلم ننيل كرنا - حالا نكرزمان ومكان اوملت معلول شون قدرت ميں ہيں۔ اور فدرت كے شنون كى مذكو تى صديعے الم صاب برجال اس وقت بحث برنبس كرصور المفراسماني بزبحبر عنصرى تسترلف لے كئے بالنيس-كهنايه ب كرافنال اس بحث سے في كربرابرية نابت كررہے ہيں كرفضور کے مقام کری کی بات الک رکھو کیوں کہ وہ حدّا دراک سے بالا سے مقصوت یہ ولمحقو كم مقام مصطفى كنتا بلندس حب ايك عام مردمومن ياكونى وزجى جي ضرا استعدا دد سے بجید بعنصری افلاک کوجور کرسکتا ہے توخدا کارسول جو کا مل واکمل ہے کیوں نہیں کرسکتا۔ دبی سطے پراس کی تائید سورۃ الرحمٰن کی اس آیت سے ہو تی ہے جى كا والددياجاج كاس المركز إلد بست لطان "كاجلراس امكان كوليم بان کررہ ہے۔اباس سُلطان کے معنی کھ کر لیجئے ،التعدا دروحانی باضاکی عطاكى بوتى كون اور قابليت بالقلى تجزل ياعلم ك طاقت وعيره وعيزه - كونى معنى كركس یات ہی نظلیٰ ہے کرجی اور ایٹر دونوں کے لیے در اطان کی مدد سے) اقطار اسمرات

سے گزرنامکن ہے۔ جاوید نامرسی اقبال نے رومی کی زبان سے جو کچر فرایلہے ، وہ سوال وجواب کی صورت بیں ہے :

بازگفتم بیش می رفتن جیان کوه خاک واک را گفتن جیان جواب: گفت اگر سلطان ترا آیدبرست می لوان افلاک را از بهم شکست نختر الا بیک لطان یا د گیر ورزیچی مور و المخ درگل بمیر

اس ضمن میں حضرت علام نے جبیا کہ بیان ہو جبکا ہے، مرانب صعود کو زادن اس ضمن میں حضرت علام نے جبیا کہ بیان ہو جبکا ہے، مرانب صعود کو زادن ابنا جنم لینے سے تغیر کیا ہے جس کے دوسر نے معنی موجودہ (TIME SENSE) کی شکست وریخت ہے یعنی علّت ومعلول کے موجودہ سلسلے سے او براُ کھ جانا اور ایک نے تنظام وفت میں بہنچ جانا ہے جے برگساں دینرہ زمان خالص اور افیال زمان اینزدی کھتے ہیں۔

یہ وہ دموز ہیں جو ہماری عقام علّت لیبند کی دسترس میں فی انحال نہیں۔ ہم لوگ انجی اسے روحانی کجر بہ بالمحض شعور کا ہنگام سمجھنے برمجبور ہیں لیکن خلائی کجر لوں نے اس کے حیانی امکان ن کی تسلیم کے لیے رائستہ کھول دبیا ہے۔ للنزا انحضرت کی معراج کے بارے بین جمانی امکان ن کو بالعل رد کر دینے کے حق میں جو سائنسی وعقلی فضا پہلے متی وہ اب نہیں رہی۔

حفرت علام رفغطرانيس:

 کے مدارج بے نتماریس اس ضمن میں بہت سے اُمور فقل انسانی سے باہر ہیں "
براس مکور کے چند افنیا سات ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ یہ اگرچ جیات بعد الممان سے
منعلیٰ ہیں اور مور من کدرسکتا ہے کہ ان کا معراج سے کیا تعلیٰ سے لیکن جیات ثانیہ کی
اس بحث کے اندر رواں فکری تموّج پر اگر تورکیا جائے تو پہنچہ نکلنا ہے کہ اگرم جا
کے بعد شعور در دوح ) اور جبم کا سلسا منقطع نہیں ہوتا اور رویا میں بھی جبم میمراہ ہوتا ہے
تو بحر برمعراج میں روح د شعور) اور جبد کو الگ الگ مانے پر ہم کیوں مجبور ہیں ۔
تو بحر برمعراج میں روح د شعور) اور جبد کو الگ الگ مانے پر ہم کیوں مجبور ہیں ۔
مدم معانش سے برمعراج کی حقیقت پر گفتگی ہوئی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اب ایک آ دھ ما بنت معرام کی حقیقت کی دعوت صفرت معرام عمام معانش سے برمعراج ہیں کو دی حقیق کی دعوت صفرت معرام کا معرام کے اثران کے بار سے ہیں آر ہی ہے جب کی تحقیق کی دعوت صفرت معارم سے معانش سے برمعانش کو دی حقیق کی دعوت صفرت معارم سے معانش سے معانش کے دی کا معان کے دیں معانش سے برمعان کو دی حقیق کی دعوت صفرت معانش سے برمعان کو دی حقیق کی دعوت صفرت معانش سے بیاں کے دیا میں معانش سے برمعانی کو دی حقیق کی دعوت صفرت معانش سے بیاں کا معانش سے بیاں کو دی حقیق کی دعوت صفرت معانش سے بیاں کے بیاں میں معانش سے بیاں کے بعد سے بیاں کو دی حقیق کی دعوت صفرت کی حقیق کی دعوت صفرت معانش سے بیاں کے بعد سے بیاں کے بعد سے بیاں کا معانش سے بیاں کو دی حقیق کی دعوت صفرت کی حقیق کی دعوت صفرت کے بعد سے بیاں کے بعد سے بیاں کا معانش سے بعد سے بیاں کو دی حقیق کی دعوت صفرت کی حقیق کی دعوت صفرت کی حقیق کی دعوت صفرت کی حقیق کی دعوت صفرت کے بیاں کی دعوت صفرت کی سے بیاں کے بعد سے بیاں کو دی کھی کے بعد سے بیاں کی دعوت صفرت کی حقیق کی دعوت صفرت کی معانش کے بعد سے بیاں کے بعد سے بعد سے بیاں کے بعد سے بیاں کے بعد سے بیاں کے بعد سے بعد سے بعد سے بیاں کے بعد سے بیاں کے بعد سے ب

یرموضوع اتنا نا دراورکبزرالاطراف ہے کہ اس پرعلام خودہی کچے رقم فر باتے توحی اداہوتا ایکن انہیں بہلت نہ ملی ۔ اس لیے ان کے کلام نظم و نشر سے کچے اشار سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ متلاً ہی کہ معراج دراصل ایک نگر معراج مصطفیٰ کا درس بیسے کہ کہ دوں عالم نیشریت کی مرونہ کی تسیخ کر سکتے ہیں بایہ کہ معراج مصطفیٰ کا درس بیسے کہ کہ دوں عالم نیشریت کی ذریعی ہوئی ایشریت کی خوا میں معراج مصطفیٰ کا خوا اللک کی تسیخ کے ایک خوال میں معراج مصطفیٰ کا درس بیسے کہ کہ دوں عالم نیشریت کی خوا تی معراج میں ہے کہ دو افلاک کی تسیخ کے بیاجہ خوا ایک جذر ہا نگر مہمیز ہے اور افلاک کی تسیخ کے بیاجہ نشان راہ علامہ کے لیے باعث تشویش شاید یہ امریخا کہ ممانوں نے حقائی دومائی معرف کی طرف تو اور کی اور خطبر ذالقد س مک کی خبر لے آئے لیکن اس واقع سے پیدائندہ دومری قربری معرفتیں جن کی بدولت پورپ آج خلائی تسیخ کے خابل ہوں کا میں معرفتیں جن کی بدولت پورپ آج خلائی تسیخ کے خابل ہوں کے سامنے ندر ہیں۔

اب نفسیات کی دریافتی اوران سفت کا فلسفیا در شوریات کی ننج اس درج برل چکی ہے کہ انتہا لیب ندا نفسیات بھی محض شورکو اتنی اہمیت نمیں دیتی جس برر پہلے بہت زیادہ زور دیا جا نا تھا رجر برتر طبقاتی فکرنے تابت کر دیا ہے کہ شوروجود کو مستان م ہے کوئی شوروجو دکے بغیر مکن نہیں شعور کا ارتقارا ورافقال بھی وجود کوساعۃ کے کرچلتا ہے۔ لہٰذا شعورا ور وجو دکوالگ الگ جنیفتوں کے طور پر دیکھنا علط ہے۔ معراج کیا ہے محدود ماحقیقت کبڑی کی طرف مرصلہ برمرصلہ بڑھنا ۔اب اکر حقیقت کبڑی کو وجو دمحض مانا جائے تواس کے ساتھ لاز ماستعور محض بھی ہوگا۔ للذا محدود کا نامحدو دکی طر<sup>ف</sup> سفر شعور اً بھی ہوگا اور وجو دا بھی ، بھی معراج کی حقیقت ہے ۔

کارجان ہی ہے تواس سے لازم آئے گاکہ محدود سنتورلا محدود شعور سے مبیا کہ جد بیطبیعات کارجان ہی ہے تواس سے لازم آئے گاکہ محدود سنتورلا محدود شعور سے مبرط ہو اور تبہم مجی اس کے سائق شامل ہو۔ لہٰ ذایہ مکن ہے کہ شعور محدود داور وجود محدود ، شغورلا محدوج محدود اور وجود لا محدود دسے ایخا د حاصل کر سے اور اسخا دکی اکمل ترین صور سن محراج مصطفوع کے مبی سنے پیغیالات محضرت علامہ کے افکار پر قائم کردہ مجموعی تأثر کی بنیا د پر طاہم کے نواز میں جن کی تأثیر کی بنیا د پر طاہم کے بین جن کی تأثیر کی بنیا د پر طاہم جن سے جسی ہوتی سے مثلاً اُنہوں نے خودی کے ارتفا جیات بعدا کمون اور خودموت کی حقیقت پر خطبات ، گلسنتن راز اور جا ویدنا مرویزہ میں جو بین کی ہیں ، ان سے بہی نیتے ناکلتا ہے۔

خطیات میں جیات بعد الموت کی مجٹ میں حصرت نناہ ولی اللہ دہلوی کے پالفاظ نقل کرنے کے بعد کر ''جیات بعد الموت کے لیے کوئی ایساما دی پیکرنا گزیرہے جوخو دی کے

نئے ماحول میں اس کے مناسب حال ہو ، کہاہے۔

"بعث نابندایک عققت ماورانسان کے ماحی پینور کرنے کے بعد یرفیراغلب لظراً ملب کہ اس کی ہی کا کت کے ساتھ ہمی پینور کو اس کی ہی تی جہم کی ہلاکت کے ساتھ ہمی جہنے ہمی ختم ہوجائے "بہانگ محرت علامہ کے الفاظ تھے۔اب میں عرض کرما ہوں کہ جب جیات کے بلے جوشور کا دو مرانا م ہے مادی بیکرنا گذیر ہے تو معراج کے لیے جوشور کے ایک درجر کی ال کا نام ہے ، مادی بیکریا جب والتزام کیوں ناگز بر نرہوگا۔

برحال معنوی درس کے علاوہ واقعہ معراج نے اتنا عزور کیا کم سلانوں کوعلوم کی بعض خاص نتا خوں کی نخینق کی طرف توجه دلائی راحادیث میں خصوصاً بخاری منزلویت میں آسانی دنیا کے جو نقشتے بسلسائر معراج بینی کئے گئے ہیں ان سے علم الجو، فلکیات طبیعیا اور دبيرسها واتى فنون كى تشويق ايك قدرنى امرتها-

مواج سے سانوں کے ایمان بالرسالت میں کہرائی بیدا ہوئی۔۔۔۔۔اور آنخضور اللہ کی ایملیت اورانشر فیبت کا لفتین کی مہوا۔ جہاں بعض دومر سے انبیار کے آسمانی سفرابیت فاص مقام تک بہنچ سکے وہاں آنخضرت کا سفر، نبوت کے راستے کی آخری منزل قرار پایا۔ اس سے ابغان میں کہرائی بیدا ہوئی اور ضداکی مہتی کی میوس شہادت میسر آئی۔

میں نے اس سلسے میں جو کچے لکھا ہے وہ میر سے خیالات ہیں، میں نے یہ جراً ت اس کے علادہ کی ہے کہ کوئی ڈی علم تخص علام کی ارز و لوری کرنے کے لیفائر تحقیق کر سے - اس کے علادہ معراج کی حقیقت اور اس کے امر ارکے سلسے میں مزید کا ونٹی کی جائے جس سے اس اہم عنید ہے کہ کہر ہے اور جانی ترمعانی کا مزید اوراک حاصل ہو۔۔۔۔۔ اور جا وید نامہ میں مندرج علامر کے خیالات بسلسان مورج کے متعلق ہاری لیمیرت میں اضافہ ہو۔

ہولطافت جسم کی البی کر جیسے روح کی جسم پر مھی نہ بیطے، جسم کا سایہ نہ ہو

جوسرایا نؤر ہو ، سرتا بہ یا اکمعجزہ دیت کیوں معراج کا اُس جیم نے پایا مزہو

اس براستعاب کیسا، اس سے ہوانکار کیا لامکاں تک جسم وہ کیسے کیا آیا نہ ہو

راجار شيد گود

#### شب وصال

ولخمتى بي سيس سن نبض كاننات جول در غارحسرا، دا دسکوت دیدہ آفاق کی کم سے نظر نوریان عرش کا مجمی دلنشیں جس کے ایج سست سے رفتا رمنو اس کا راکب اس کے رب کا ہے بیث آب كوبخش كئي سنان فليل طنے والی ہے اس رات آ بع کو لے کئے روح الامی سررہ لک ببت معمور آخری منزل سے اب خاک سے ارفع کوئی کوری نہیں آی کہلا کے کشفیع اُمّنی ختم ہونا نفا جو باب انبیار فرمائی کئی

بيّد تمر ماسمّی (كراچه)

روک کر قدموں کو رفتا رہیات دشت و در زندانی متا رسکوست وک کیا ہے ساعتوں کا بھی سفر بُشنتِ دن دون پرہے اک محمل نشیں مرکب نوریں براق مشرع رو اس سعادت برب نازان خوش نصیب سورة إستراج اسشبى دليل قربب رب ساوات ای کو أن واحد بين كدبس جھيكے پلك کن فضائل کی رحب کی ہے بینخب خالن و مخلوق میں دوری نہیں حی نے استقرار کی توشق کی ینٹرف ہی مرسل آخرم کا تھا خاطر محبوث جنّت ودورخ بھی دکھلائی گئی

## شب معراج

که خدا اُپ حزیداد نفا معراج کی شب اُسمان عِزتِ گلزادخا معراج کی شب عرش دبوار به دبوار نفامعراج کی شب ایب کا غامنی پردار نفامعراج کی شب منم میں البیس گرفتار تفامعراج کی شب مهرباں ایز دِ عُفاً رتفامعراج کی شب

گرم حفرت کاید بازار تھا معراج کی شب یضنے الجم نظے انگفتہ تھے گل ترکی طرح فیض سے آپ کے رُنبہ تھا زمیں کا یہ بند وہ ممرا فراز کہ کہتے ہیں جسے روح قدس انبیا رشاد ، فرنستوں کو خوشی ، حور برمست جو کہا آپ نے ، النّد نے منظور کیا

برہے خرآئ کی رات انھے سورج سے ملآیا سے قرآئ کی رات

ت کا شارہ چکا ہوگا ہی راہ سے صرّت کا گزرآج کی رات

کے فرشتو کا نزول لیا القدر ہے عالم میں مگر آج کی رات

ج کا تا صبح سوال خود ہے شتاق دعا و کا اثراج کی رات

ون بنا کر میں قلم ہائھ آئیس پر جبریل اگر آج کی رات

یماں ، موتا ہے گھر ہے میراصفت بُرج قراح کی رات

روشنی چیپل ہے خورشیدرسالت کی آئیس

کس کے آنے کی فلک پر ہے خبرائے کی رات

ککشاں کہتی ہے ، قسمت کا سارہ چمکا
ہے سرشام سے رحمت کے فرشتو کا نزول
ردیز ہوگا کسی محتاج کا تا صبح سوال

ککھوں معراج کے ضمون بنا کر میں فلم
ذکر اُس ما ہنوت کا بیماں ، موتا ہے

درستنی کھیا ہے سرچ

\_ امیرسینائی کلمفنوی

میرے کھرشام سے نہاں ہے بحراج کی دا

#### المنجير لامكال

الله نے خلوت بس بلایا شب معراج كيا رمنب مجوب برهاياسب معراج ذات آب كى منى شان جمالى كى جو مظر رحمن نے کیا پھیل کے سایٹنب معراج واں طور پیموسی کو تجتی ہو تی اور باں السُّرنے باس اپنے بلایا شنب معرلج جبريل ف أنكهوا جكايا شب معرج التّدرے پاس ادب احمر مرسل جو حلوه لس بيده مي ديكما ننس جايا بے بردہ وہ جلوہ نظر آیاسب معراج يرده موكهان بيح بين حالل شب معراج جب ہو نہ مقابل سے مفابل شب معراج بے فاصلہ تھی قرب کی منزل شب معراج قولسين فقط قُرب كى جُحُنُت ب وكرية تعبيين عبادت ہو كہ امّت كى نتفات ك سبكى سنداب نے ماسل شب معراج آئے گئے لیکن نہ لئی گرمی لیستر نزدیک ہوئی دوری منزل سنب معراج غُل ہے معراج کی شب شاہ اُمم کتے ہیں مالك بهرومه ولوح وظلم آتے ہي أب بالات ران أن بن دروج ابيش بوسے دینے ہوئے بالائے فدم آتے ہیں عوٰل کے عوٰل ملائک ہیں اِ دھرا وراُ دھر واه كس شان سے باجاہ وحتم آتے ہي سنب معراج ہے، مهال سوال سرتنے ہیں جلو خُورو ، برهوغلمان رسواح الله كنيس ملک ص<u>د نے</u> فلک قرال سول کٹرانے ہیں فدا ہونے کوہے نیارس راعالم بال کھے جاتے ہیں غنچے ، سزہ کیا کیا لہلاناہے كُلُ فردوس من خندان رسوال للدكت بين

#### ليلة الأثرا

ما سکتے تنین شعروں سی ارارشب اسری كرم كباطبع موزون فكإشعار ينتب مرى کہ ہیں دوصاحب معراج کے یا رشب سری مكرامتيد بيئے روح القدس تائتيب فنرمائيس دماع ٔ افروز بیخیبیل ا نوا رشب سری بحدالله كم صل مور بالب فيض روحاني زباں کومل رہا ہے فیوق اذکا رشب اسری ہوئی معراج میری فکر کوعرش معانی یک که بیس کون ومکال ونشن برانوا رشب سری ہوا ہے کون رشک مضیا بارشب اس<del>ری</del> ستعاع مهرس بنزاردستار شباسرى رُخ رُرِ نورہے کس کا منودارشب امسری بیام خاص لائے بہرسر کا ترشب سری فرازع ش سے ما فرش جبریل ابیش آئے محدمصطفی مدعوتے در با رشب اسری چلے بیت الحرم کو اُکھٹے بیت اُمّ ہانی سے زبي شان بُراق برق رفنا رِسْب بسرى قدم ایک ایک ناحد نظراس کا بینجتاہے محب سے جا ملے محبوث مختار شب سری فضائه لامكال نے لے بيا اغوش لؤري دركتے سينة انوارس امرار شب مری محب مجبوب بس باہم ہوئیں تقرراز کی بانیں هوالهيشي نظرمرأت الوارشب اسرى لكاجب بمُرمة وما ذاع "جنمناه والأمي تقح جثم ا مروز منظر بات دربار شب اسرى كيا نظّارة آيات فدرت ببرك آ قالنے حرم میں اے بھروائی خروارشب ساری مشرف ہوئے انعامات بے غایات باری انَّق افسومس كنبائش نهيس كيمران قوا في بي كرون كس طرح مفرح سيرسيا رسنب اسلري

\_میرافق کاظمے امروہوی

### ليلة الاسترا

کہ جیسے جانب مرکز ہو نؤر کی معراج
فراز عراض ہوئی انخفور کی معراج
کہ جیسے عرش کی اور کو ہ طور کی معراج
مذھتی یہ خواب میں درج حضور کی معراج
بنات نور ہوئی عکس پور کی معراج
ہوئی عوالم غیب وظہور کی معراج
یرابی دوجتم وحواس وشعور کی معراج
مگر ہوئی مرے آقام کو دور کی معراج
فضائے نور میں تھی جسم نور کی معراج
کہ ہے ورائے حزد آنخفور کی معراج
دل حضور کے بیت و مسرور کی معراج
دل حضور کے بیت و مسرور کی معراج

میرآنق کاظمی امروہوی

بسُوئے حق ہوئی یوں انخصور کی معراج ہموئی تھی حضرت موسی کوطور کی معراج رم ميان جبيب وكليم فرق ايسا كئے بایں جسد پاک نا بموش بریں كيامشابدة حسن حقان أنطول سے رسى مذظا مرو باطن ميس كوئي سنتے محفی بھُن روبت أيات رب سنر دي نے ذرانه بره سكسدره سے جبريل امين بتائے کیا کوئی کیفیتن عروج و نزول تمجم سکے گا کوئی فلسفی تجل کبوں کر بيان بونبيس سكتي جو تفي سنب امري عروج فكرية بوكس طرح نصيب أفن

مجھے ہے دل سے ستم حضور کی معراج

#### شب وصال

بیسشت بسشت وعرش و فلک کیوں آج سجائے جاتے ہیں کیا عالم بالا میں سے خوشی ، کیوں حبشن منائے جاتے ہیں از فرش زمیں تا عرکش بریں ہے بارکشی انوار سیمیں رنگیں خوسنبو، کلہائے حسیں، ہرسو برسائے جانے ہیں النَّجَارِ خُوشَى سے جھُومتے ہیں ، اثمار بھم مُنہ بچو متے ہیں یوں رقص میں بودے کھومتے ہیں ، گویا چکر ائے جاتے ہیں کی غلغلہ ہائے فرحت ہیں ہرجانب عالم علوی بیں كبول صلِّ وسلِّم كے نغے سب عرسى كا كے جاتے ہيں ملتے سے مسجد اقصی بک اک نور مجیط عب لم سے کوہ و دریا ، نثر و صحراسب جس میں سائے جاتے ہیں سے بست و مفتم ماہ رحب، رشک روز روش سے یاسب جبراع امیں ہوتے ہیں طلب ، حکم ان کو سنائے جانے ہیں مُكِيِّ آكر جريلُ امِن پننج جو حسريم سرور دين پایا جو برحال خواب حسین ، اس طرح جھا ئے جاتے ہیں

ليني مذ بره ص سُوتِ باليس ، بيع بدادب زير بايس آبن به دوچشم نوری "لموے سہلائے جاتے ہیں ما مر سے براق سواری کو ، جبریاع ہیں خدمت گاری کو د کھیو تو نظام باری کو ، کسس طرح بلا شے جاتے ہیں تا سده رہے جبریل این ہمراہ رکاب سرور دبی آگے بڑھنے کی تاب نہیں دل بیں شرائے جاتے ہیں ہوتا ہے بُراق بھی اب رخصت آکے جانے کی نہیں طاقت مولائے جکم اپنی حکمت کس طرح دکھائے جاتے ہیں رن رف بھی قریب عراش ہواستیاج سنب اسری سے مجدا رہ جاتے ہیں جب آقام تنہا ، نز دیک بلائے جاتے ہیں كرتے ہي مشاہده سرناسر،آيات اللي كا سرور اک اک عالم کے سب منظراً تکھوں میں سائے جانے ہیں بردے سے پھر آئی ہے یہ صدا، میرے محبوع قربیب آجا سنتے ہی اسے میرے آقام سرایا جھکائے جاتے ہیں كرتے ہيں بر شوق سفير والام إن أنكھول سے ديدار خدا جلوے الوار تحلی کے سینے ہیں بسائے جانے ہیں أسرار فاً وُحل منا أفي باجله عطالات مولا گنینہ سینہ الور میں حضرت کے ، سائے جاتے ہیں منبحان الله منبحان الله! ماست رالله ماست رالله معراج بس کیا کیا تطف و کرم اُن پر فرا شے جاتے ہیں میرافت کاظمی امرو ہو ی

#### ليلة الأكرا

السدى دهمت به به دهمت شب معراج دخسار محرار كى صباحت شب معراج كى مورت مين فوت شب معراج كى مورت مين فوت شب معراج سه دني بدن نور كافلوت شب معراج معراج بالوسى محبوب سه دفعت شب معراج قربان جوا كلش جنت شب معراج الرئي نظرالله كى آيت سنب معراج الرئيس ويجها بي تيم معراج الرئيس معراج الرئيس ويجها بي تيم بين دوية شب معراج المرئيس معراج المرئيس معراج المرئيس ويجها بي تيم بين دوية شب معراج المرئيس ويجها بي تيم بين دوية شب معراج المرئيس معراج

ہے عبد کی معبود سے طوت شب معراج ہے کعبۂ اطهر سے مرور کشن علی تک لوعرش پہ ارتا ہے" دفیڈنا کا بھر الا دن عید کا ہے دید اللی کی خوشی بیں مشتان ہے آھلی میں سولوں کی جاعت منتان ہے آھلی میں سولوں کی جاعت منتان ہے قامی میں سولوں کی جاعت دبیکی جو علم مقصد کلزار دوعب الم انتھوں میں جو تھا مرمر مرد مازاع "تو ہر شے دو کا جوادب نے تو کہا جذب طرب نے جو حفرت موسی تنے طلب پر عجی نہا یا جو حفرت موسی تنے طلب پر عجی نہا یا

دنیا میں تو جاکی شہفات ہے مجوب کھل جائے کی کل وزقیامت شہم مراج

## ليلة الاسترا

حبس کامشاق ہے خود عرش بریں آج کی رات اً نکھ بیں عرض تمنّا کی حجلک ، بب په درو د أتے اِس خان سے جبرال ایس اج کی رات سارے نبیول کے ہیں جرمٹ میں نبی آحث تعابل دید ہے اقصی کی زمیں آج کی رات نؤُر کی کرد اُٹرانا ہوا بہنجب جو بڑاق ر چرر بن کئ تاروں کی جبیں آج کی رات اک مقام آیا کہ جبریا کا بھی ساتھ بچھٹا وه میں اور سلسائہ نورمبیں آج کی رات ہوسش و ادراک کی تنکیل ہوئی جاتی ہے این معراج به بین علم ولیتین آج کی رات ایک می سطح بہ ہے مرتبہ عیب و شہود اُنط کئے مارے جابات حسیں آج کی رات در کی زنجیر بھی جنبش میں سے ، بستر بھی ہے کرم رُك لَيْ كُروشِ افلاك و زمين أج كي رات

مآمرالقا درمص

## معراج کی دان ا

كس طرح سے بيان ہواكس كا، دات معراج كى عجب بھتى رات رحمتول کا نزول تھا ہرسو، تھتی ہراک سمت نور کی برسات یوں ہوئیں ضوفتا نیاں شب تھر، یوں اُمالے سمر کئے ہرسو سارے ارض وسما ہونے روش ، چکےسب کا تنات کے ذرّات جكم كا بالمع على على الله الله المعلى ذرّے ذرّے کا دل چک اُٹھا، دورسب دمرکی ہوئی ظلمات شنب تقی لیکن د نول سے روش تھی، تھا بحب ہی سماں کچھاس شب کا تارے تھے چاندسے تھی روکشن تر، چاندسورج کو دےرہ تھا مات دن کی قسمت میں برکتیں بے حد، اپنا اپنانصیب سے لیکن جو تھیں اس رات کے مقد رمیں الب کسی دن کو یہ ملبس برکات بهی شب تفی که حب روایه هموا ، دعوت حق پیرجانب افلاک وہ خدا کا جبیب لانانی ، قلب میں لے کے شوق کی سوغات یمی سنب کنی که جب محب ضدا، بے جابان این رہے مل فا صلے مٹ کئے من و تو کے ،سامنے اس کے تھی خداکی ذات ذات بارى هي مربال اس بير، غنا مقابل كمرا صبيب اس كا کوئی برده یه درمیان میں تھا، ہوئی مالک سے گھل کے دل کی ہے

پہلے ہی تھا وہ اوج پر فائز ، اور بھی اوج مل گیا اُس سنب عقے تو بہلے ہی ہے حساب مگر، اور بھی مل کھئے اسے درجات کھے زبیں ہی کو اس ہے نازنہ تھا، خلد بھی اس بہ نازکرتی تھی حبس برحلوه نما جوا أس شب ماه كامل وه اك سرا با صفات مرجا مرحیا کہاسپ نے، اسانوں کے جس قدر تھے مکیں دشک کرتے تھے اپنی قسمت برحور وغلماں کہ جن کی کھی بنات تقا جوبے مثل صاحب معراج ،سنب بھی وہ بے مثال تھی سیسر حبس بین وه راکب براق هوا ،حبس به لا کھوں درود ، لاکھو صلاة جرئيل امين كويمي أس شب ، نازايين نصيب پر نفا بهت که وه اس کا ہوا تھا ہمراہی ، سربسرے متال تھی جو ذات اے مربے مالک اسے مربے مولا ، اے مربے خالن الے م حرزان تبرسے ہی ما تحظ میری قسمت سے ، توہی ہے مالک حیات وممات سے علیم و جنبر بھی تو ہی ، ہے سمیع و بھی تو ہی ہے عیال کھے پر بات بات مری ، کھ پر روشن ہیں میرسب حالات شبِ معراج کے تصدّق میں ،سالک سنب برمیں سدا قرماں مجھ کو بھی اک چیلک د کھااس کی ہزلبیت میری ہو آشنا کے نبات میری سب بے نوائی کے باوصف اس کے رو صنے پر محجہ کو بہنجا نے اپنا دل کھول کر دکھا وُں اُسے، کھل کے کرلوں میں لی اک اکبا<sup>ت</sup> اُس كے صدقے ميں وال اسے بارب ميراكر دار اُس كے ساتھيں اورلکھ دے نصیب میں میرے ، حشرکے روز میرا اُس سے ساتھ

يروفبسر حقيظ صديقي د لامور)

## وافعة مغراج اورجريد نتنس

تحريه سيدمحرسطان شاه - دارسي - إل

الدام من الم کامطالعہ کرنے سے پرفیقت داضح ہوتی ہے کہ دنیا کے اکثر مذاہب علم کامطالعہ کرنے سے پرفیقت داضح ہوتی ہے کہ دنیا کے اکثر مذاہب بعد بدعلوم خصوصاً سائمنس سے تصادم ہیں۔ بہندومت ، بدھومت ، کنفیوشرم جیسے فیزالهامی مذاہب سے قطع نظر، بہودیت اورعبیا تیت جیسے اسمانی مذاہب کی موجودہ کفدس کست ایسے اضافوی قضول سے الی ٹری میں جنہیں جدبیرسائنس تو درکنا رفعالی نسلیم برنے پر نیار نہیں ہے۔ اگر تمام مذاہب کا سائنسی طور پر جائزہ بیا جائے تو حرف سالام ہی ایسا دین ہے۔ اور سطام ہی ایسا دین ہے اور اصلام ہی ایسا دین ہے جس کی ہر جات کی ، جدبیرسائنس لقدین کرتی ہے اور سطام ہی کیا ہے۔ برس لوینورسٹی کا پروفیسر ( Maurice Bucaille ) حراک میں بائیں دیکھ کر ، جوسا منہ انول کو اب معلوم ہوئی ہیں ، ورطم جرت میں ہے۔ وہ کی بائیں دیکھ کر ، جوسا منہ انول کو اب معلوم ہوئی ہیں ، ورطم جرت میں ہے۔ وہ کران میں بائیں دیکھ کر ، جوسا منہ انول کو اب معلوم ہوئی ہیں ، ورطم جرت میں ہے۔ وہ کران اور انجیل کا تقابل کرتے ہوئے لکھنا ہے ؛

Whereas monumental errors are to be found in the Bible, I could not find a single error in the Quran. I had to stop and ask myself: if a man was the author of the Quran, how could he has written facts in seventh century A.D. that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge?

(The Bible, the Quran and Science P:120)

دجاں انجبل میں بے شارغلطیاں ملتی ہیں ، وہاں قرآن میں مجھے ایک غلطی بھی مذمل سکی۔ مجھے درک کر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑاکہ اگر ایک انسان قرآن مجید کا مصنف ہوتا نو وہ کس طرح ابسے حقائق ساتویں صدی میں لکھ سکتا تفاج آج سانتی علوم کے ذریعے سامنے آرہے ہیں )

اس سے واضح ہو کیا کہ اسلام اور سائنس میں تضادیہ ہونے کا اعتراف فیرسلم بھی کرتے ہیں۔ وہ کشکس جو کلیسا اور سائنس میں بھتی، اسے اسلام ہی نے ختم کیا۔ قرآن باک میں جا بجا تفکر، تر ترا ور شاہر ہ کا کنات کی طروت توجہ دلا ناہیے۔ کا سائنس کا اسلام سے کوئی تخالف نہیں۔ سائنس تفیقت کا کھوج لکانے کی کومشن ہے اور اسلام بندات خود تقیقت ہے۔ سائنس جوں جوں ترقی کرکے نتے حقا گئی سامنے لائے کی، اسلام کی حقابیت اور واضح ہوجائے گی۔ آئیے، جدید سائنس کی روشتی میں واقعہ مع اج بر ایک نظر ڈالیں۔

ما ہرین نفسیات کتے ہیں کہ انسان ان ویکھی چیز کو دیکھنے کی نواہش رکھتا ہے کسی چیز کی طلب انسان ہیں گریک باتر خیب ( Inducement ) پیدا کرتی ہے جس سے انسان اُس چیز کو حاصل کرنے کی کوششن کرتا ہے۔ وہیم میک ڈوگل ( William ) اور سکمنٹر فرائد کے مطابق حب مک انسان اُس چیز کو پانہیں لیت میں وجد جاری بائن ہے برکو پانہیں لیت کی وجد جاری بائن ہے برکو پانہیں لیت کو بائن ہونے کی کو بائن کو بائن کر بائن ہونے کی کو بائن کر بائن ہونے کی کو بائن کر بائن کی دیت کی کو بائن کر بائن کی کو بائن کی بائن کے در اُنٹر کے در اُنٹر کے در بائن کی کو بائن کر بائن کر بائن کے در بائن کر بائن کر بائن کے در بائن کر بائن

جد وحبدجاری رہتی ہے۔ الوار اللی کامشاہرہ کرنے کی خواہش عالم چرہے یہود نے حضرت موسیٰ علیالسلام

- 6/2

كَنْ نُشُوْمِنَ لَكَ حَتَّى مُرَى اللهُ جَهْدَةً مِنْ مَعَ وَلَهُ جَهْدَةً مِنْ مَعَ وَلِيكِ اللهُ تَعَالَى كُوفِيانًا مُروكِيلِ فَي اللهُ تَعَالَى كُوفِيانًا مُروكِيلِ فَي اللهُ تَعَالَى كُوفِيانًا مُروكِيلِ فَي اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمِ اللهُ وَلَيْمُ اللهُ وَلِيمُ وَلِيمُوالِمُولُ وَلِيمُ وَلِيمُولِ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُولِ وَلْ

(The Bible, the Ouran and Science P 120)

اُجِنِیْ اَنْظُرُ اِلْبِنْکَ کم (اے میرے رب! مجھے ابنا دیدارد کھا)
منورسیدالمرسلین، رحمۃ للعالمبین عبیب خدا، احدمجتنی، محمصطفی علیہ تتجیه عدا قعد معراج برنظر کیجئے۔ اکفرت ملی النہ علیہ والم وسلم نے النہ تعالیٰ میں کی۔ بلکہ نو دالئہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے انوارد کھانے کے لیے آپ بیر کی۔ بلکہ نو دالئہ وسلم کو اُسانوں پر بلایا۔ قرائن پاک نے اِس وا فعہ کولوں بیان

طن السَّذِی اَ سُسرٰی بِعَبُ ہِ دَینُ ہِ ﴿ بِاِک ہے وہ ذات بِنے بنرے کورات ہی رات بیر کرائی ) پاک میں میجہ حرام سے مجالِقطی تک اس میر کا ذکر ہے۔ لیکن احادیث ناہے کہ وہاں سے آپ اُسانوں بِرِسْرُاعِت نے کئے۔ ہرا سان برکسی م

علاقات ہوئی۔ پھر ندہ المنتهی تک بہنج کئے۔ بھر وہاں سے بھی آگے، اب فقی ستین آف آ ذفت کے "سے الوار اللید کامشاہرہ فزمایا ۔ اعمانی رات کو سرکر انے یا رات کو لے جائے کے ہیں۔ کین اُک کا لفظ

سے ایک خاص حصہ میں وقوع بزبر ہونے کی طرف اشارہ سے لینی رات اص حصے میں پیر کرائی کئی میے اس پر کتنا وقت لگا۔ اس کے متعلق رہت

علاما ہے کرجب آپ والیس آئے، نبستر مبارک مہنوز کرم تھا اور زیجیر رز الہی تھی شروضہ الاجاب میں زمانۂ اکدورفت بنن ساعت لکھاہے یا

نساس کی نفدلین کرل ہے ، ال ایل طبیعات ( Physics )

محرسین بنیک نے لکھا ہے کہ سائنس جس طرح دیجر معجزات کو تسلیم کی طرح اسماء ومعراج کو بھی نابت کرتی ہے نے مشکواۃ مشر لعین ہیں ہے پر آپ سوار موکر معراج پر تشر لعینہ لے گئے اُس کا نام بڑاتی محالہ للے ویرق ہے یص کے معنیٰ مجلی (Electricity) کے ہیں را در کجبلی کی رفتار الله المرام ومثر في سيكنڈ (٥٥٥ ميل في سيكنڈ) بروق ہے۔ طابع اللہ اللہ مارش مارش نارش نام 186 ميل في سيكنڈ) وال

دار الراب أن سائن في هو المربين نظرية اضا فيت ( Theory of Relativity ) بیبتی کیا حب کے مطابق مکان ( Space ) اورزمان (Time) دولومطلق ( Absolute ) نبيل بلكه اضافي ( Relative ) بين أاس نظري کیروسے زبان ( Time) قطعی نہیں بلکہ مرشا پرکے نقطہ نظرسے اصافی ہے۔ وقت کی پھائٹ اُسی وقت ہوسکتی ہےجب اُس کانعلق کسی مکان سے ہو ۔کوئی جيم" لامكال" ( Beyond the space ) مهوكرلازمال (Beyond the time ہو جاتا ہے مِکا<mark>ن کی قبو د سے</mark> آزا دہوجا بئس تو زمان کی فیود خود بخو دختم ہوجاتی ہیں۔ علامه ا فبال رحمة التُرعليب في زمان ومكان كوروح وحسم سے تنبير دى كے ايمي زمان روح اورم کان حبیم ہے اللہ حبی طرح جسم کے ذریعے روح کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مکان سے زمان کاتعلق ہو نواس کے گزرنے کا احساس ہونا ہے ۔ جب روح جسم سے نکل حاتی ہے نوا سے سوس نہیں کیا جا سکتا ۔ اِسی طبح لامكان ہوكر وقت كى فيود كھيى ختم ہوجاتى ہيں الاقعام عراج ميں ايسا ہى ہوا سركار دوجها ل نومِحيتم صلى الشعليه وآله للم مكان كى صريعة آزا وبهوكراً سمانول برتشريف لے گئے۔ وہاں وفت کی تعیین ہو ہی نہیں سکتی۔ چنا بخہ ثابت ہوا کہ جدیدسائنس واقعرمعراج کی نصد بی کرتی ہے۔ موجودہ دور میں این سطائن کی تھیوری تمام سائنس دان درست تسلیم کرتے ہیں ۔ اوراگراس بینیوری کودرست تسلیم کرلیں تو

بھروافعۂ معراج بیرا بمان لانا ہی بڑتا ہے۔ اکھزت صلی الشرعلیہ والہ وسلم کا جبوئنصری کے ساتھ آسمانوں کی سیر کمرنا بعیداز قیاس نہیں۔ کیونٹی انسان کرہ ارض سے نکل کرچاند تک بہنچ جبکا ہے۔ بلکہ اس سے آگے جانے کے لیے کوشاں ہے۔ انسان کے چاند پر بہنچنے کی بیشین کوئی بھی قرآن نے آج سے چودہ سوسال قبل کردی تھی بلکہ میان تک بتا دیا کہ چاند ہر جانے والے ایمان نمیں لائیں کے یسورہ اِنشقاق میں ارشادِ رتانی ہے۔

وَالْقَمَٰدِ إِذَ النِّسِنَى لَـٰتَرَكَبَنَّ طَ**بَيْعًا عَنْ طَبَ**قَ ر قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہوجائے یقیناً تم ایک (زمین ہسے دوس طبق دجاند الكاربرجاؤك ، آكے ارشا و موا : فَعَا لَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ وَ الْبِينَ الْمَيْسِ كِمَا سِي عَمِرَ عِي إِيمَالَ مَيْس قرآن کی بیش گونی درست نابن ہوئی ادر درامریکی ، نبل آرم سٹرانگ اور کلونل ایلیڈرن ۲۰جولائی ۱۹۲۹ء کوچاند کی سطح پراُنزے ماگر امریکی خلاباز جاندتک يہنى سكتے ہيں تووہ ذات جن كے ليے يركائنات بنى ، چاندسے آ كے بھى جاسكتى نے تسخ قرکے بعداب مزرج برجانے کی کوششیں ہورہی ہیں۔انسانی بروانر کی بر کامیاب کا دستیں وا نعم معراج کی صدافت کی روشن ما دی دلیلیں مبتی حیاری ہیں۔شاعرمشرق حکیمالامت علامہ تحدافیال نے کیاخوب کہاہے۔ سبن ملاسے بمعراج مصطفی سے مجھے کہ عالم بشریت کی زومیں سے گردوں الل

کہ عام مبرت کی کہ دویا ہے مردوں کے مردوں معلوم ہوا کہ حدید سامنس دافعہ معلوج کی تصدیق برمجبور سے اور تقبل کی سائنسی تحقیقات سے اِس واقعے کے کئی اور سائیٹیفک ہمپلوسا منے آئیں گئے۔

حواشي:

The Bible, The Quran and Science P:120 (1)

Seghers Paris اصل کتاب فرانسیسی زبان میں ہے۔ جو کھی اور اس کتاب فرانسیسی زبان میں ہے۔ جو کھی اور کتاب کے نام سے شائع کی۔ اِس کا انگر نیزی ترجمہ Alstair D. Pannell نے کیا۔ جو بنجاب لا بتریری لا ہورمیں دستیاب ہے۔

بنجاب لا بتریری لا ہورمیں دستیاب ہے۔

(۲) فران مجیدیس الیسی بہت سی آیات موجود ہیں۔ جن میں انسان کو تفکر و تدبر کرنے

کی دئوت دی گئی ہے ۔ اَ فَالُ یَتَ فَکُرُوْنَ ﴿ رَبِهِ اِلْمَ اَوْرُونَکُرْنِیں کُرتے ﴾ اَ فَلَاکَ یَتَ دَبُرُوْنَ ﴿ رَبِهِ تَمْ نَدْ بِرَنْمِیں کُرتے ﴾ صریف پاک میں ہے۔ کررسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛ تَفکر سیا عَدّ خید من عبادة ستین سند (ایک ماعت کا تفکر ساعة سال کی مجادت سے افضل ہے )

(٣) البقره-٢:٥٥

رمى الاعراف - ٤: ٢١٨١

ره بن السرائيل ١٠١٤

9:04- 21 (4)

(٤) تفسير حقاني -جلدسوم -ص ١١١

(م عنايت احد كاكوروى مفق علام قواريخ صيب الدي م ٢٨

وم اليضا

دا، حیات محرداز محربین بهل میزجم الویجامام خان ۲۲۸ داا، قاسم محمود، سیزراسلامی انسائیکلوپیڈبایس ۳۷ میشا په کاربک فاؤنڈلیش کراچی۔ ضیار القرائن ۱۲۳

The Reconstruction of religious

(17)

thought in Islam P:30

د۱۳) فكرونظر دما بهنامه، ايربل منى و البيال منى و ۱۳ در اقبال منه و ۱۳ سره ۱۳ در ۱۳

(١٥) الانتقاق- ٢٠ : ٢٠

(١١) كليات ابتال داردو) ص ١٩٥ د بال جبريل ص ٢٧)

مولاماً المحرصاً برطوی کا قصیفر معراجیه اورهال حیقری کی تصنیمن رجند بند،

باطر کوئین سے رہی مختی، جراع الوارجل رہے تنق سنب د نا ككفال كى جنون يركس فطرت كي ارك عظ قدم قدم بر، روش روش برسائے عبل قبل کے کہ نے تق ومروركشور رسالت جوعش ير جلوه كربوئے عق نے زالے طرب کے ساماں وب کے ممان کے لیے تھے ہوا تھا سارا جاں منور ، حملک بدأن کے جال کی تھی نظرنظرمیں نقانور بنال فرنے علووں سے کو د عجر لی برجیا ند تاروں کی آر زو تھی اس ایک دن کی ،اس اک ھرمی کی يه جيوٹ براتي على أن كے رُخ كى كه عرش نك جا ندني على جيكى وه رات ليا جلما ريي عني ، جله جله نصب آمنے عق نئ أميدوں كے لاكھوں جلوسے جبين عالم بركرائے جات جولا بدل رہی تھی ، بالسس کہنہ تھا منہ چھیا تے ہوا میں کا فرر ہورہے تقع کا والم کے اداس سائے "خوشی کے بادل اُمنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے وه نفي نعت كاسمال عقا، حرم كو خود وجد آرہے كتے"

كهان بك الثكر الم جيباتين ،كهان نك الثكر الم كمرائين اکفی کے جلو وں کی مجبک مانٹیں ،اکفی سے بزم نظر سجائیں عیران به مننے کی ارزوسے بھران بیمٹنے کی ہیں دعائیں رمن العنار بن کرنثا ر حابیس ، کهاں اب اس رہگزر کو پائیں ہارے دل، حوران کی انتہان فرشتوں کے برجاں کھے تھے"

إد صرفرنتني ، أد صرفرتنني ، بندها خفااك عربنبول كا نانتا قطار از فطار فدسی کھڑے تھے م کفوں میں لے کے کا سہ

من أناركر أن كُرُخ كاصدفه ، يرنور كابث رما تفا بارا

کہ چا ندسورج میل محل کرجیس کی خیرات مانگتے ہے" برُصامقام دُمنا سے آ کے وہ جب چراع الل کا مامن رگائی انتھوں سے عرشبوں نے بعد دفتیدت رکا ب توسن

بوبرسے حیون سے اُن کے جلوے تو تھر لیے فدسیوں نے اُمن

" بچا جو تلووں کا اُن کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ رونن جنموں نے دُولھا کی یائی اُنرن وہ کھول کلزار لور کے تھے"

به لوح محفوظ کی بلندی ، به چاندسورج ، به عرف و کرسی یے شیم بنیا کے واسطے اک دلیل ہے تیری عظمتوں کی تو ہی ہے کون ومکاں کا مالک، مذ تیرا تمسر، مذتبرا ثانی

تُبارك الله شان برى ، جَمَى كو زيبا ہے ليے بيازى

كهيں تو وہ جوش كُنْ مَرًا فِكَ كهيں تقاضے وصال كمحقة"

نگا کے انھوں سے فرسیوں نے دیے ہیں نقش قدم کو بوسے جلوییں لے کر فرشنے اُن کوخوشی کا مزر دہ سُنا رہے تھے وہ حلومے الیں میں یہورہے تھے قریب نرایک دوسرے کے "اُ عُصْح جوقصر د ما کے پردے ، کوئی خردے توکیا خردے وہاں توجا ہی بنیں دوئی کی، نہ کہ کہ وہ عبی مزعفے 'ارے خفے'' تهارے ادراک سے ہیں با ہڑیہ بات روح الابین سے لوجھو ذرا به ذوق لطيف بركهو ، ذرا برعقلِ سليم سوچو کرد بھنا چا ہنی تھی فطرت خود اپنی فطرت کے اسٹنے کو " کمان امکاں کے مجھوٹے نقطو، نم اوّل اخرکے بھیریں ہو محیط کی جال سے تو او جھیو، کدھرسے آئے ، کدھر گئے تھے" اُسی کے در برجال کی رفتار فی الحقیقت ہوتی محق ساکن وہی ہے اک بیکرم کاسن اُسی بہبی ختم کل محامسن وہی ہے ارائش جال جہاں کی تا باتیوں کا صامن " وہی ہے اوّل ، وہی ہے اُحر، وہی ہے طام وہی عمالی اُسی کے جلومے اُسی سے ملنے اُسی سے اس کی طرف کئے تھے" وہ ناز والے ، نیاز والے ، تمام کونین کے اُجالے وہ آمنہ کی نظرکے نارہے جلیمہ کی کو دلوں کے پالے براُن کی بروازاللہ اللہ، میں اُن کی نتان سفر کے صدقے

"خداکی قدرت کہ چاند حق کے ، کروروں منزل ہیں جلو ، کرکے ابھی مذتاروں کی چھا توں بدلی کر نور کے نزمے آگئے سکتے"

## شب معراج

ہے سان میں اعلان کہ معراج کی سف سے فالن کا ہے فرمان کہ معراج کی شب ہے مجوب خدا ، ختم رسل ، سف و دو عالم بیل واش پر مهان کر معراج کی شب ہے سب بن وبشر، حورو مل ، بوخی و سربتی اس شب پہ ہی قربان کہ معراج کی شب ہے جنّت میں بڑی وحوم کے سامان ہوئے ہیں حوروں کو سے ارمان کہ معراج کی شب ہے جرباع ایں لاتے ہیں مجوج کی حاط الله کا فرمان که معراج کی شب ہے ہر دات سے دیتے مل مواج عنب معراج اس شب کی ہے بیشان کہ مواج کی شب ہے "ابانی مرت کا اسی شب میں منتور کر ہے کوئی سامان کہ معراج کی شب سے

## بيرلامكال

زمیں بہستی برس رہی سے فلک یہ الوار چھا رسے ہیں یرکس کا پراؤے جلوہ افکن کہ دو جہاں جگم کا رہے ہیں بیاکس کے ویداری خوستی میں سے آسانوں یہ دھوم بریا یکس کی اُمر کے پاک نغے ملائک گنگنا رہے اپنی یہ کون ہے راکب معظم، براق ورفرف ہیں جس یہ نازاں ادب سے جرباع کس کے ہمراہ آج سدہ مک آرہے ہیں جبن آدم دیک رہی تھی اپنی کے نور ضدا نما سے یسی جوعرتنی بریں یہ جاکر ابنٹر کی عظمت بڑھا رہے ہیں یمی وہ ہیں جن کے دم قدم سے ہے دبط دنیا و دیں بھی قائم یمی وہ ہی حالق بے فرکو جو راز ہمتی نا رہے ہی یں وہ ہی بن کی زندلی نے کیا مجتب کانام روشن یں دہ بیں جو ہراک کے ہوکر ہراک کو اپنا بنا رہے ہیں یمی وہ ہیں جن کے آستاں برہی تاج والے بھی سربہ سجدہ یمی وه بی جو نجیعت رمرو کا بوجه سربر اُکھا رہے ہی یمی وه میں جن کی سرت باک وجم تقلب ہے جال کو ای وہ این بو بچوم عم میں گھرے موتے مسکر ارہے ہیں تنكيل كس منه سے ہو اثنا ئے جبیب دا در رسول اكرم ضرا کے جلوے دکھانے والے خدا کو حبلوہ د کھارہے ہی

## معرائج لبتي ملي المياسي

الله الله وه اک نور سبس کی معسراج جم کی، روح کی، عرفان و یقیس کی معسراج

ہوگئ راکب براق حسیں کی معراج مرک ماہ کی ، افلاک و زبیں کی معراج

تیری معراج بنی اہل زمیں کی معسداج عقل کی بہوش کی ، ایمان ویقیں کی معسداج

أُمّ بأَنْى كم مكان! مجّد بدابد يك بهون سلام سب كى معراج سے اكتر بے مكيں كى معسراج

ککشاں بن کے کھلے کون ومکاں کے اسرار کے زہے ڈرج بنوت کے نیس کی معراج

چاند فدمول بین تارے عقے جلو بیں لاکھوں اللہ اللہ وہ رختندہ جبیں کی معسراج

علم کیاوقت، رُکی کون و مکال کی گردسشن وید اسے چرخ یہ ہے جمرہ نشین کی معسراج

عرش والوں میں ابھی تک سے بہی ذکر صباً فاب قرمیں ہے اک فرش نشیں کی معراج متبامتھ اوی

## معارج كي داف

*ب شب معراج کو*یایا شب معراج یایا شب معراج کوسایه شب معراج كيا جانبے كس طرح فيرها بام فلك ير كياجانے كدھر سے أنز آيا نشب معراج چھایا ہوا اُمّت ہے سے کیوں باس کا عالم محمولا جمين وه روز حسزا ياشب معراج؟ گرعرش كهون عرش بربي ، فرمش زبين عفا كياجانے كهال كفا وه خدايا شب معراج عقّت نے نظارے کو نظر بت کر دیا دھوکا کہیں انکھوں نے نہ کھایا شب معراج کیا عالم حتی سے کیا ترکب تعلّن انسان کی سجھ میں بھی ندآیا شب معراج أس قُلزم معنی كا كوئی جوش يو ديگھے افلاک و زمیں میں نہ سمایا شب معراج گردوں کو کیا زیر نگیل نقش قدم نے سكة زرانجم ير بخايا شب معراج الله رسے بال مرتب امّت علی خاطرسے بی نے نہ کھلایا نسب معرف (باآن مرکلی)

## شث وصال

برآئى ہے آج اُس كى تمنّاشب معراج كُھلنے كوہيں اسرارٌ رَفَعْنَ " شب معراج مجوب بناعرش كا دولها مننب معراج اُن پرہے سجا نور کاسہراشب معراج أنكفول يسب ماذاع كارزنب معراج برأنكه بصمفروب تماثا شب معراج مصفرش سے ناعرش اُجالا شب معراج ہیں حُورو ملک زمزمہ بیرا شب معراج أجاؤكه تم سے نہیں پردہ شپ معراج برسمت ہے اک طور کا جلوہ تئب معراج ہے وش علی زیر کھن پایٹ معراج محروب سے حب اله سے كزان سب معراج أمّن كوو ها ربحى مذعبلايا شب معرلج

كيا نؤُب سجا عرش معلّى شب معراج معبؤد نے عابد کو بلایا نشب معراج كياخوب سجا تؤر سراپاشپ معراج أبرُ د جو ہیں فَٹُوسَینِ مِجَلِّی شب معراج وَالشُّمُس رُخِحُن كليم عَازة رُضار رعناتی فطرت کے مناظر ہیں دل آ دیز ہر ذرّہ ہے الوارسرت سے درخشاں يُركبيت بين كلزار دوعالم كي فضائين جلمن سے صدا آتی ہے آئر مربے بیارے! الوارہی الوار برستے ہیں جہاں میں الصلّ على عظمت بمشلطان دوعالم اُس رُه کو که اسکا بکشال اہل نظر نے الله رسے عم خواری اُمّت که بنی نے الے پیمرالواراسید بخت قمر کو بهوجات عطا نوركا صدفه شب معاج

\_ فمر بزدا نیے دپنوانه ضلع سیالکومی

#### ليلة الأسرا

پر گئی عرش پر بنیا دِ و فا آج کی را ت جو بھی دینا تھا، وہ لتی نے یا آج کی را ت عرش پر آتے ہی مجوب فعرا آج کی را ت کیسا لائی ہے بیٹیام صباآج کی را ت عرش پر کون ہوا جوہ منا آج کی را ت خود طلب کر یا ہے نہے کو خلا آج کی را ت ذرہ مناک بھی بہتا ہے ہوا آج کی را ت ذرہ مناک بھی بہتا ہے ہوا آج کی را ت خود یہ کہتا تھا محمر سے خدا آج کی را ت کل گئے چرخ باسرارخدا آج کی رات
کوئی دیکھے تو یہ اندا زعطا آج کی رات
ہے فرمشتوں میں بیٹوریا آج کی رات
فرمعراج ہے مجبورہ محب ملتے ہیں
کے پرتوسے متورہ بساط عالم
الندائید، یہ اعزاز محمصہ دیکھو
الندائید، یہ اعزاز محمصہ دیکھو
الن طرح بھیل ہے کھوٹے محمد کی نیا
اس طرح بھیل ہے کھوٹے محمد کی نیا

نورع فاںسے مرا دل بھی ہے وشن کو ہم آ خلمت کفریس بھیل ہے ضیا آج کی رات

\_\_ ڈ گمبر پیٹ د کو تمر د ہوی

## شب معراج

جنّت کا مُحوارنگ و بالانت معراج سجد ميس جماء شعثى شب معراج النانه تفانقادے كوركة شب معراج الله نے جریل کو بھی نشب معراج جربل نے آقا کو حکایا شب معراج برصق تف شنشا كالخطيرشب معراج كما عقار ره وه وهرك رفعا "سف معراج باندها كيات يم كاسهرا شب معراج جب ما وعرب وش برجيكا شب معراج مركارك وفق سے بالاشب معراج فالق سے رہا کھ مجی زیرہ منب معراج أى ف في ميرور كوركات مولى اك بل من بيطيروكي رسة شب معراج اوركرم تفاوه لبنزاعلى شب معراج

يرد ورخ الورس جوا عفاسب معراج حس وفت جلی شاه مدینه کی سواری وہ جوش تھا اوار کا افلاک کے اُویر ممان بلانے کے لیے اپنے نی کو برشان حلالت كرنهايت بى ادب ہرایک بی بلکرسب افلاک کے قدی جان دوجال رفعت سركاري فربال عفى داك شعران به درودول كى مخفاور روش ہوئے سارض مما نورسے اس کے تھا چرخ جادم بہ کوئی طور کے اُوپر حب پہنچ مقام فندتی پر محت عرش ومل وارض وسما بجنت ودوزخ تفصل سے کی سیرمکر اس بریطرہ زنجر در یاک کی ہلتی ہوئی پائی الے مومنو، مزوہ کہ وہ النہسے لئے بخفاكش أتمت كا قباله سنب معراج

- جميل فادري رصوم

## المشيرلامكال

الاكے عازم مواج بن الحكادات يزم كونين في وصب بحي أج كيارت نون بوش كوبي التي لي أج كي رات مانگخے پر بھی مزا در وں کو ملی جو رفعت بشرتيت كي حقيقت جو كفكي آجي رات ره کئے دنگ فرنتے بر مفام سررہ بانیں الحی ہوئی کھی ہیں کی آج کی رات لامكان جاكي جو وَالنِّل كركسيو ملح ابتدانوت اسرى كى بوتى اچى دات حبى جدُخم بهوئى منزل جرال ويال ديموائے اسے انھوں سے نبی آج کی رات وه جومخفی ہے زمانے کی نظرسے حافظ بنب وصل ہے آج روے اُ مط میں وہ نور مجتم بلائے کئے میں زمیں سے فلک کے فرشتے کو ہے بی مروش تحیین کے غلظے میں وہ مجرے دادر جلا حب بہاں سے، وہ باہر ہوا جب زمان مکا سے ذرا پوچھ تولین عقل و کماں سے کہ اس رہ پر بڑان کے کیسے جلے ہیں عرم سے جو اُسط بشكل بيتر تق فلك سے توكن رے تو فور نظر عق مر المحققت سے سے خرفے کہ جاکر کہاں اُن کے جہر کھے ہی وہاں تو بھاں اور وکھاں بھی بنیں سے زمین وزمان اسمال بھی بندے يرمدم ولا يرول، بهي تنين سعبال طفي ايندب طين الصَّانَ جو "ما زاع" كي عِنْم بينا، فدانَ بجي ديكي، فداكو بعي ديكما جوديكا فذاكو لو محفي رياكيا ع دو عالم توبيط سفيول تليين \_ حافظ چشتی تونسوی (جلم)

### ليلة الاسترا

کے نوستہ معراج

اے نوستہ معراج

اے عرش کے نہاں

اے نوشہ معراج

ایمرار بتانے

ایمرار بتانے

ایمرار بتانے

کولاگ کا بجاہے ترہے سر پرسہ اتاج کوبین کا اللہ نے بختا ہے کچے راج اس شان سے گزرہے ہو مم افلاک نازاں افلاکٹ ینوں کے بھی دل ہو کئے تا راج تھا برق کی دفتار سے بڑا ق ترا تیز ہے کبک فجل دہکھ کے ، مٹرسندہ ہے درّاج فود حق نے بلایا مہمیں دیدار کرانے افراشنہ دارواح ورسل سب ترہے محتاج

معراج کی شب معراج کی کی شب معراج کی کی شب معراج کی شب معراج کی کی کی کی کی شب معراج کی کی کی کی کی شب معراج کی کل

اُمُّوم کے سرکانا بلانا تمہیں رہ بے جہریل ابین عرض بیکرتا ہر ادب ہے خود حسن کو دیدار کرانے کا ہوا سوق وتنب ہے کونین سے باہر جے خود حتی نے بلایا دو ایک عرب ، وربیتی اُمی لقب ہے مازاغ کی انگییں ذرا موسی کو دکھا دو طالب رہے تم جس کے اُسے کس کی طاب جا طالب رہے تم جس کے اُسے کس کی طاب جا میشن ختا جو چرکیا سے بنتم افلاک یوشن ختا جو چرکیا سے بنتم افلاک یوشن ختا جو چرکیا سے بنتم افلاک یوشن ختا جا فظ، جے لؤ مانتا رہ ہے دو میں نظا جا فظ، جے لؤ مانتا رہ ہے

## معرائح البني ملى المراتم

رجب کی بست و مبغتم سنب کاروش ہے ہراک کمحر عورج اُ دمی خاکی ہموا مصداق "مَااُ وْحِیْ"

تقرُّب سا تقرّب بي كهاب سي كو" أَقُ أَوْنَى" نظام كن به روسن بيع مقام ارفع و اعسلى

يبام صبح ببدارى بيئے بر بخت خوابيده

بعنوان عروج بعبدين بيشب ہے نابندہ

فراز عبدیت سے سنج کئ ہے مسجدِ افعلی ہے تیرے مزق پر کج تائج مسجعاً اَنَا لَکُنِی اَسْلُی اُ

نہیں ممکن کہ ہوتوصیف نطق سیّد بطیا

اننی کے واسطے قرآن میں "منا بَنْطِنْ" آیا

حقیفت بیں اگر ہو، مبحثِ نوروبشر کیسا

کبھی انداز عور و منکر پر اپنے ذرا سوچا

غلام سرور کونین ، وه ہو ہی نمیں سکتا

مقام عبديت جو دل سے التقوى نبيل تھا

لعيم تقوتڪ

## شن وصال

سارے عالم بر رحمت کی برسات تھی مصطفیٰ جان رحمت برلا کھوں سلام"

رات معراج کی کیاعجب رات عفی اینظی مجبوب کا منتظر تضاحتٔ ا

في كيا عُل سالك بزم افلاك ميس "مصطفىٰ جان رحمت بيلا كهور سلام"

جب سواری گئ عالم پاک میں چاروں جانب سے آنے لگی یرصدا

شب به بھی دن کا ہونا تفایسر کماں اللہ میں مصطفیٰ جان رحمت بیدلا کھوں سلام "

ماہ دائم کی جگمک کا تھا یہ سمال اور جریال یہ دے رہے عقے ندا

أفن بي أفري، مرحبا مرحبا "مصطفي عان رحمت بدلا كمون سلاً"

حور و غلماں کی محفل میں عقا غلفلہ آج تشریف لائے صبیب مث

رات نازال على كنتى بهشت بري جلوه انكن مكال بس عقا أس كامكيس اور رضوال عقا اس طرح نغم سرا "مصطفى جان رحمت بيرالكهول الم

نآ صرزیدی (اسلام آباد)

## معراج التي ملن المراسم

دي لعمتين الله في الجيرات معراج كفاكرم منوزاتكا بسزن محراج عقاب عقر رسولول كابعى الشرشب معراج عنى كيسو مينسكي سيمعنرنت معراج بدارتفاأمت كا مقدرت مورج جو فرب ہوااُن کو بیسرشب معراج تنها رام خالق اكبر شب معرك

باس اینے گر کو بلا کرٹ معراج دم عريس كي مثل نظريل من عرائد ہمراہ میں افراج ملائک شدویں کے عَاصُلَهُ زِياتِي وَكُرْ وِي سوتی تھی ٹری دخمن اکسلام کی تقدیر وه خواب س می تفرت اولی نے در تھا مجوث فداكونته خلوت من رہے باس

اوجود موتى فلدكي نتمت شراح الوارس من صبح سعادت شب معراج مق ورومل محوى دت شب مول وه بوش به تفا قلزم جن شب مول باقى درى ايك جي فيت تف معراج بے فاصلہ حاصل ہوئی قربت شب معراج

الله نے کی آپ کی دوت شب معراج ظهمت كابوالزرنجتي سينثال كم تفاصل على منال على سب كي زبال بر الله سے لے لی سند مجنشش المست تسبل عبادت مهوتي الخصيل شفاعت اصلاً مذربي عاشق ومعشوق كي وري پایا ہے وزیت آپ نے النہ سے سے کھ باقى نه دې ايک بھي حرت شرعوج

\_غزیت سارنوری

## سنيرلامكال

بيمول كلننن بيس كطلع آج رسول عرتي دوجهال خوب سجے آج رسول عربی بن کے دولھا جو جلے آج رسول عربی واہ کیا خوب ہے انعام ومدارت کی را آج کی دات انوکھی ہے ملاقات کی آ فرش تاعرش بهاروں سے حمین زار کھلے جوش حرمت میں ہم یوں حروثام ملے أج ميخار فطرت ميس نت جام ومطل آج مومن کے لیے ہے بیرٹری یا کی را آج کی رات انوکھی ہے القات کی را · ظُلَمْنِين دُور بهويئينُ مِثْ کَيْرَ سِطْلِم وَتَم كُفُل كَيْحَ خودى كاطين زمار كي مركم دونوعالم برب مجوب كاإك طف كرم ملى مل بي بي الطاب عن يأت كي را آج کی رات الوکھی ہے ملاق ت کی رات روح ایمان و بیندت ہے دروداورسلام كيسي بررزوق فضيلت بدوروداورسلام ايك تابنده تقيقت مدرووا ورسلام أج كى دات نبيس عرف وحكايات كى را آج کی رات انوکھی ہے ملاقات کی رہ نورسی اورنظر آنسے تا حر نظر دیجتی ہے نگر سوق مجتن سے جدم آج الله نے بخشاہیے دعا وس کو انر أج طبرت سي مرعاصي بيرعنا بات كيرا آج کی ران انوکھی ہے الاقات کی رہے - طیّتَ قریشی ایشرفی و ملوی

معراح شركار الله يترتم

تحريه : را جارت ميكود

چیست معراج می آرزوئے ت بدے گفتگوئے روبروئے ت بدے

خداد ندِ فدوس وکرم نے اپنے محبوب باک صاحب بولاک صلے اللہ علیہ ویٹم کوشا نباکر بھیجا. شاہر کے معنی گواہ کے ہمیں اور شہادن اس کی مغتبر سے جور عینی شاہر <sup>ا</sup>ہو۔ ٹناہر کے بلے مشاہرہ ہونا ضروری سے بسرورکائنا ن فحز موجودات صلے الشرعليہ وتم كاننان كى ہر شے كے شا مر ہيں ۔ نام موجودات آب ہى كے دم سے معرض وجود ميں آئے، آب کے سامنے ہر چیز . بی آب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سب ڈ نیائیں آ ہے کی نگاہ مرحمت میں میں بہر شخص کے نبک وہد کے آپ شاہر ہیں اور آپ می کی گوا ہی اور رحمت برقیامت کے صاب واحتساب کا وار و مدار سے۔ شامر کے معنی حاصر وموجرُ و کے ہیں۔ طاہر ہے ،غیرحاضری اور لاعلمی شہا دت کی بنیا دنہیں ہوسکتی. شا پر کا مطلب مجبُوب بھی ہے۔ اس لیے کرمجبُوب مروفت محتب کے دل میں موجود رہنا ہے۔ الٹرتعالے نے اپنے شاہدی منہا دن کو کمل اورا کمل کرنے بھلنے انہیں ایک ران مسجد حرام سے مسجدا قصلیٰ بک اور بھیر آسانوں کی ا**ور بھیرع ش** معسیّٰی ی اور آخرکارلا مکال کی سیر کرائی . وُ نا کے فصر ہیں تائے فوسین کی قربتوں میں تفید كيا اور كهر كونيا كواله آدني كي خبرسناني .

دُناکے قَصرً میں قوسین کا تقرب ہے خدائے پاک سے یوں محو گفت گھو تو ہے

سر کاع زمینوں کے شاہر، ہفت سما وات کے شاہد، تمام موجودات و مُحلُو قات کے گواہ ۔ عبنی شاہد مازاغ البعر ماطغلی ۔ کے گواہ ۔ عبنی شاہد مازاغ البعر ماطغلی ۔

موساع ز ہوسش رفت بربک جلوهٔ صفات توعین دار می نگری در نکسیم آقاد مولا عليه التجتر والثناً كائنات كے شاہر میں . كائنات كے مجنوب میں ، كائنا میں مرکبیں عاضرو موجود میں ج ب خدا کے محبوث میں ، لامکا ل میں موجو دکموں نہ ہوتے۔ ابنے خالن ومالک کوکیوں نہ دیکھنے ، بغیر آ لکھ جھیکے شادت کی کا ملبت واکملیت کے خیال سے اوراپنے محبوب سے وصال کے بے السرعزوجل نے آپ کو بلا بھیجا جبریل امین علیدانسلام بیغیام لائے۔ لیکن اگر حضور کوابنی قیام گاہ سے بلایا جا تا تو جبریل کے بلے دو ہی صور میں تھایں ۔ یا آپ ک اجازت کے بغر گھومیں واخل ہو تے با باہرسے آپ کو اجازت کے لیے کیارتے۔ مومنوں کے لیے یہ دونوں صورتنی ممکن نہیں ۔اس لیے اپنے کھر کے علاوہ کہیں اور سے بلا بھینے کا ا نہام کیاگیا۔ خدا کے مجوب کو مکابف دینا جبریل علیہ السّلام کو کب گوا ' نورنے ملووں کوسہلا کرجگایا خواب سے يول بنوا مركار كامعساج جهاني متروع نبی ان الله ا اندازه تو فرمائیے برگروه ملائکدایتے بروں کومرکار کے بیروں یر مل کردیگانے کا اپنیم کرتے ہیں۔ خالق ومالک کا ننات حبیثم براہ ہے، فرشتے اور تورس برے باندھے بیشوانی کو کھوے ہی۔ افلاک میں بوش معلی رام مرمگراک کی امد آمر کا ٹذکرہ سے۔ خداجن بہاروں سے بیاری بہاری گفتگو فزماناہے، ان کئے دیتاری كے جاب ميں دوكن مَتَافِي "كُمُنائ مُرجن سے مجتن كُرنائ كانبين" أُدُن مِنْي " سے نوازنا سے کسی کے جلوہ صفات کے برداشت ذکر سکنے کی بات اور سے اور کسی و ذات ك تجليون سے متنبر كرنا دومرى بات سے اور يقينا بحت برى بات ہے. مصطفا واضى ندست والآبذات

حضرت عبدًا للربن سعوة وارى بي كرسول الشرصل الشرعليد وللم في فرمايا - مجھ

میرے رہے نے فرمایا سے کہ میں نے ابراہم عموروستی دی ،موسی عصے کلام کیا اورآب او مواجه بخنا کہ بے بردہ وجاب آپ نے میراجمال دیکھا۔ تر مذی میں سے مضرت عباللہ ابن عباس فرفوالا المحصورت البندرب و ديمها ان كے شاكر د عكرمر كهتے ہيں ميں نے عرض کی کرکیا سرکار نے اپنے رہ کودیکیا . فرایا ہاں اللہ تبارک وتعالیٰ نے موسی کے لي كل ركها ، ابرا سميم كے ليے دوستى اور محر دصلے التر عليموسلم ) كے ليے ديدار۔ خضرت ابن عباس فرما ياكرت تھے. بيشك حضور صلے الشعليه وسلم في دوبار اینے رت کود مکیا ۔ ایک باراس انکھ سے اور ایک بارول کی انکھ سے دوسرے تم انبیا کرام کی رسائی بارگاہ فعاوندی میں ایک فاص مقام کک بوني مرمجُوب كبريا احمد محتبط محرُ مصطفيا عليه التحتة والثنا، قرب كبريا ين كالسمنزل ير بهنج كرانهي لے جانے والے رُوح الامين راستے ہى مين كھك كر بيٹھ كئے يهل تروه بم ركاب مرور كونين كف ہوگئی جبروبل کی سدرہ سے حرانی شروع سررة المنتيك كوحاجب بوي في ميت كا نزف عال كيا- بهراس كے بعد كاسفراتاكا خالت جانے كم كيسے شہوا ، جبر بل املين تواس مقام سے ذرہ بھرآ كے جانے (2) 1825/1

فروع نجل بسوز د برم!

مجعر مرکارانے وصال کی وہ منزلیں طے کس کراس کے بیٹیجے کے طور پر بہیں خدا ك ستى كى محسوس شهادت مبترا ئى مشهورا دىپ ونقاد خراكمرسيد عبدالله معراج النبي کے موضوع برایک مضمون میں مکھتے ہیں۔

سمعراج سے مسلمانوں کے ایمان بالرسالت میں گرائی بیدا ہوئی اور حضور کی ایت ورشرافت کا بقین محکم نہوا جہال بعض دوسرے انبیاء کا آسانی سفرنبوت کے راستے لى آخرى منزل قرار بإياراس في ايفان مي گهائي بيدا موني اور خداكي ميتي كم موس

میرے رہے نے فرمایا سے کہ میں نے ابراہم عاکو دوستی دی موسی عصے کلام کیا اورآب كو مواجه بخشاكه بے برده وجاب آپ نے مبراجمال ديكيما. تزندي ميں سے مضرت عباللہ ابن عباس فرفوالا محفورت البندرب و دمجها ان کے شاکر دعکرمر کہتے ہیں ۔ میں نے عرض کی کرکیا سرکار نے اپنے رہ کودیکھا . فرمایا ہاں اللہ تبارک وتعالیٰ نے موسی کے لے کل رکھا، ابر سیم کے لیے دوستی اورمحر دصلے الشعلیروسلم) کے لیے دیدار۔ خصرت ابن عباس فرما ياكرت تھے. بيشك حضور صلے الشعليه وسلم نے دوبار ا بنے رت کود مکھا۔ ایک باراس انکھسے اور ایک بارول کی آنکھ سے دوسرے تم انبیا کرام کی رسائی بارگاہ فعاوندی میں ایک خاص مقام نک بوني الممجنوب كبريا احمد مجتب محرُ مصطفيا على البحتة والثناء قرب كبريا بي كالسمنزل بر بہنچے کرانہیں لے جانے والے رُوح الامین راستے ہی میں تھک کر بیٹھ گئے۔ يهلے تووہ ہم رکا بسرور کونین کف ہو گئی جبرول کی سدرہ سے حیرانی تموع سررة المنتا يك نوحاجب بوى في معين كا نزف عال كيا. بهراس كے بعد كاسفراتاكا خانت جانے كم كيسے نبوا، جبريل امين تواس مقام سے ذرّہ بھرآ كے جانے (1)128/ فروع نجلي بسوز د برم ! مجم مرکارانے وصال کی وہ منزلیں طے کبن کراس کے منتبحے کے طور پر ہمیں فدا ك منى كى محسوس شهادت مبتراً ئى مشهورادىب ونقاد داكرستىرى بدالله معراج النبى كے موفوع براكم مضمول ميں مكھتے ہيں۔ ومعراج سےمسلمانوں کے ایمان بالرسالت میں گرائی بیدا ہوئی اور حضور کی ایت اورشرافت کا بھین محم نہوا جہاں بھن دوسرے انبیاء کا آسانی سفربتوت کے راستے ك آخرى منزل قراريا يا ـ اس سے ايفان ميں گرائي بيدا بوئي اور خداى ستى كى محسوس

شهادت ميسراني "

د فكرونظر اسلام آباد سيرت نمبر٢١٩٤)

یعیٰ تام گروہ انبیا، ورساع کی شہادتوں سے بعدمر کار دوعالم نور مجسم صلے الشعلیہ دسلم کی عینی شہادت بربات کمل ہوگئی .

بنی معراج میں اللہ سے بلنے کو جا تے نھے انوکھی میز بانی تھی نرانی تھی یہ مہمے نی!

التُّرْكِمِ مِل شَانَهُ نِے قُرَّانِ بِكَ مِنِي "سُنَحَان الَّذِي اَسْتُرَى بِعَبْدِهِ" كهرُ حصنور كَ مُعراج جهانى بِر مُهرِ بَهوت نَبت كردى وسِ بِاك مِنْ وه وَاتْ جَب نِهِ سِرُ رَانَى اپنے بند ہے وہ عِدہ كُنے كے بعد گفتگو كَ تُنجانُشَ مِى كِيا بِهَ كُمعراج جَهانى كے بجائے اسے رُوحانى معراج قرار دباجائے .

> بِیْ مُشِیمان الذّی اسرا بعبد و "سے بیز کا ہر کرنتھی منظُور جی کو آپ کی اعسنزاز ضرط کی!

رب دوعالم کاکوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں "عبدہ "
کی بات کرکے اس نے معراج جہانی کے منگرین کا منہ بند کر دیا۔ ورمنہ
اپنے بیاد سے حبیب کے لیے وہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتا رشاع مشرق
حکیم الاُمنت علام افبال منے بتایا ہے کہ عبد اور عبرہ کے فرق
کو المحوظ رکھو ورمنہ تمال اعمال حبط ہوجایش کے ، تعرر دوزن کی نذر

عب و گیر ، عبد ه پیزے دگر ما سراپا انتظار ، او منتظر! عبدوہ ہے جو اپنے رب کا انتظار کرہے۔ جیسے صنرت موسیٰ علیہ السّلام کوؤی پرجلو ہصفات ایزدی کے منتظ تھے اور عبدہ وہ ہے جس کارت دوجہاں انتظار کرے۔ علاّمہ اقبال نے وضاحت سے تبایا ہے کرعبدہ و سرتے اور دسرعبدہ کے دم فام سے ہے۔ ہم سب عبد ہیں اور رنگ ہیں، عبدہ ہے رنگ ولوئے، عبدہ کے اسرار سے
اگا ہی چا ہنے والے جان لیں کہ وہ ''الآ اللہ' 'کے راز کے سوا کچھاور نہیں۔ لاالہ ملور
سے گراس کی وصار عبدہ ہے اور عبدہ کے مقام کاعوفان اس وفت بہ حاصل نہیں ہو
سکتا جب بہ قرآن مجید میں 'مما کہ مینٹ اِڈ کہ مینٹ وَدُلِکی اللّٰہ کہ کھی کے مقام کو
شہما جائے۔

مریما ہے۔ چنانچر برعبدہ وہ مخرصا دف ہے جس نے اپنی چیٹم مُبارک سے دیدارضرا سے مشرف ہوکر ہمیں بیقتین دلا دیا کر خدا ہے۔ برو جھا کسی نے مجھ سے نبا دیجئے ذرا اس بان کا بینین ہو کیونکر کر سے خدا

> میں نے کہا کر مخرصا دق نے دی خبر دبکھا ہے جس نے شیٹم ممبارک سے برملا

> جھیکی فرابھی آنکھ نہاٹنا ئے دیدلیں آیا ہے جس کی شان میں مازاغ، ماطنط

مجھ کو اسی سنہا دست عینی برناز ہے جس کے ہیں وہ حبیب وہی سے مرخدا

علاّ مدا قبال گئتے ہیں کہ ڈنیا بیمجنی رہی کہ بیز نمبن وا سمان نافا بل گزر ہیں۔ سائنس اور دنیوی علوم کی رسائی اس حقیقت بہک نہیں ہوئی تھی کہ تسخیر کا نمات نہ صرف ممکن ہے، بلکہ ایک انسان کامل جو نورِ مجتمع تھے، انہی کی رہنمائی مایں ہم کا نمات کی ہرشے کو مسح کر سکتے ہیں.

عشق کی اگرجت نے طے روبا قصر نام اس زمین واسمال کونے کوال سمجھاتھا میں خدا وند کرم نے قرآن پاک میں ہمیں تسخیر کا ننان کی نوبر سنادی تھی .حصور علىمالسّلام والصلوة فياس على تبوت بجي دُنيا كے سامنے بيش فره ديئے. جاند کوانظی کے اشارے سے دور کراے کرکے آقا ومولائنے ہمیں بیراہ سجھائی کہم جاند كوباؤل تلے روندسكتے ہيں۔ آب کی انگشت کا دنی است رہ ہے دہ تھے جن سے ظاہر راہ تسخم مرکا مل ہوئی! اقبال نے کہا تھے۔۔ سبق ملا سم يمع المصطفيات محمد کہ عالم بشریت کی زومیں سے کردول مخصے اس بات بریخت بیرت ہوتی سے کر کچھ اوگ اس بات کے قائل نہیں کرماڑ اینے جسر مبارک کے ساتھ افلاک ،عرش بریں اور لامکاں کی بہنائیوں میں تشریف لے گئے تھے۔ بھٹی اگر پر نواب ہی کا قصر ہوتا ،صرف روحانی سفر ہی کی داستان محمرتی تو کفارکواس بر منگام کرنے کی کیا صرورت تھی۔ کوئی بھی اس کو نہ ماننے کی با كيول رئا جضرت ابوليرط بس أتنى مى بات يرصد بن اكبر بن كئے تھے كيا، كرحضور نے رُومانی معراج کا نثرف علی کیا اور آب نے تصدیق کی - بعض حضرات اسے ہان بناتے ہیں برات کے ایک قلیل عرصے میں آپ نے یہ تم سیر فرمائی مسجدا قصامیں ابقہ انبياء كرام ك امامت فرماني ،آسانون كى سيركى ،جنّت ودوزخ كو د مكيها ، بوش معلى اورلامكال كئے اورا بنےرت سے باتيں كيں حضور نبی ہیں اور انبیار کو جومعجزات عطا ہو تنے ہیں ، وہم پر میں آنے والی ہا نہیں ہوتی۔ کوئ مُردوں کو کیسے زندہ کرسکنا ہے۔ چاندکسی سے دو کارے ہوسکنا ہے ؟

ایک جام بنیرے ستر صاحبوں کا دُورھ سے مُنہ بھرنا ممکن ہے جمعجزہ تو ہونا ہی وہ

ہے جوعقل سے مادرا ہو ۔ اور مطرح النبی تو علی کی شی تقی نیو ارب کی طافت كامظامره سك اس ف فرما باكرد باك مع وه ذات ص في ابني بند م كومبراني كيافداك فدرت سيربات بعيد تحكدابسا بوع اور بعرعقل انسانی ہی کی بات کریں تو ہر بات ناممکن نظر نہیں آئی۔ ایک کا رفانے میں سینکار وں مشینیں کام میں مصروف ہوں ، کارخانے کا مالک اپنے کسی مجوب دو سے ملاقات کی نوشی میں کا رفانہ بندر نے کا حکم دے دے توج مشین جماں ہوگ ، وہیں ڈک جائے گی اورجب ماک کے حکم سے کا رضانہ دوبارہ چلے گا، ہمشین وہیں سے بل بڑے گی ،جہاں وہ عظمری تھی جینا نجرا گر کارخانہ قدرت کا ما مک ضاوندورس ولابرال كارخانه عالم كوروك دينات أنواس ميسجه فرآن والى بات كات . اورایک بات بریمی توسے کرحفور جان کا ننات ہیں، رُورِح مو تُودات میں وه بورز تقع تو كجه نه تفا، وه جرنه بول تو كجهنه بو جان ہیں وہ جمان کی اورجان سے توجہان سے ہم برآج تک عذاب کی دو صورت بھی تو نا فذنہیں کی ٹی جو دوسر ی قوموں یو گئی۔ س ليے كرمركا و ہم ميں وجود ہيں . وانت فين من ميں مين وامن رحمت ميں وساني رکھا ہے۔ بھرجب جان کائنات وصل حق کے بے روانہ ہوئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ جهال تھا ، وہیں وک گیا ،جب آب وابس تشریف لائے ، کُنٹری بھی ملنے لکی اور بست بھی اسی طرح کرم کیوں نہ ہوتا۔ مجون ومحب میں کیا بائیں ہوئی۔ خالق نے اپنے بندے کو کیا دیا اس الملے میں ہمارے لیے ہو ہو کھے صروری تھا ، وہ فعدا اور سُول خداد جل شانہ وصلی الشرعلیرولتم ) نے ہمیں تنا دیا اس سے زیادہ کی بنہ ہمی ضرورت تھی نہ ہماری اوتات سے كراس سے واقف كيے جائيں ، دنيا فَتِكَ لَيْ ، قَابَ قُوسُكُي اور آوادني ى جن قدر بھى تشريحات كرلى جائيں ، تھيك مبن اصل ميں بات كبريا، اور محبُوب كرياك بے اور آبس میں فاصلہ نہ ہونے کی ہے۔

مجوب و ونوں میں کیا فاسلہ ہوتا قوسین بیں جب ان کی ملاقات ہوتی تھی بس! ہمارے لیے تو یا در کھنے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ منازل طے ہوئین جب مجوّب و محب میں وصل کا سماں تھا ،اُس وقت بھی سرکار نے اپنی کہ گارائمت کا کا خیال رکھا ،اس کے لیے خدا سے بہت کچے مانسکا اور لیا ۔ کیا ہم ذکومعراج البنی میں اُن فاسکے کرم کو یا در کھیں گے اور ایسے اقدام کریں گے کہ آقا ہمیں قیامت کے دل اپنا قرار دیں ۔

> - فدم نیست کا بقال سیمال ای کی لیر مرسم اسانی کریے اسمال ای کی لیر مرسم اسانی کریے

ملک کے مشہور صحافی، شاعر اور ادیب اصغر حسین خال نظر لود جیالو ایک اینے خالق و مالک حقیقی سے جالے۔ انا بگروانا الیہ راجوں۔
محوم بہت اچھے شاعر سے ۔ ان کا جموعہ لعت آفتاب حلا محقی اہل علم و دالنش سے دادلے چکا ہے۔ "شام و سحر" کے چھے صحیم نعت منبروں ہیں نعت کے موضوع پر اُن کے مضامین نظرون ٹر شائع ہوئے۔ ایڈر مرا او نعت " پر خصوصی شفقت فرماتے محقے اور ما ہنامہ در نعت " کے معاون محقے۔ آخرم فرماتے مقاور رحمت ہیں مصروف رہے۔ اللہ کرم مرحوم میں محلوف رہے۔ اللہ کرم مرحوم کو اپنے جوار رحمت ہیں جگر دے اور سرکارصلی اللہ علیہ واکم وسلم کی شفاعت سے ہرہ ورفر مائے۔ آمین!

## معرائح المتى ملتي عيراستم

ظامر، موئی شان شیطی شب معراج مرکار نے ہر چیز کود کھاشب معراج اگے گئے اُس مجرائے قاشب معراج وہ مرتبر مرکار نے پایا شب معراج بخشش کا ضراسے لیا وعرشب معراج جوران تے ، سب ہوگئے اون شب معراج

معراج نے معراج کو پایا شب معراج مرکار نے کیس منزلیں طرمع جُسَدِیاک جس جا پر فرشتوں کے تجتی سے ملبی بر جس کی کسی انسان نے پائی نن واتبی مجمولی کئی اُمت نرکسی وقت بنی کو جو الل المرصطلوب میں نقط اُعظ گئے پر د

کیوں حورو ملائک آسد انھیس نرکھانے فدرت نے دکھایا انہیں جلوہ نشب معراج

\_اختشام احدات الرائيلي

اس شان سے مجوب کی دمانی ہوئی تھی معراج کی شب صبح سے نورانی ہوئی تھی اعسزاز محد میں فرادانی ہوئی تھی مسرکاڑ کو معسراج بھی جمانی ہوئی تھی

کننی ہی ترقی کرسے سائیس جمان میں الحجے کی محر مجزیۂ ظرف وز مال میں

ك المحال المحال

#### خوارش صار تنکمیل خوارش ول می بل

کوئی من جا ہتا تھا اُس سے بم عرکت *ہر* وہ کسی کوا کسی کے پاس نے جلنے کو تھا كرنا بيرنا توبقيناً اب يمي وه كرتا يهي مسئلها ذن حقنوري كانهيس ببيدا ہوا كم عبادت كرنے كى لقين كرما تفاكوئى ابك بي نكلا بالآخرسان إلى عقدوا كاحل جاك أعظالمس عبيدت آستنا بإكركوني آپ کوجانے کہاں سرکار، بلوایا کیا واسط جو دنبوی عفی ار بے کٹ کرے گئے جابنے والے كوملنے جارى تھام بھال جو بلانے آیا تھا، ستے بس تھک کررہ کیا جىسے بەرابىي بول لاكھوں باركى كيمى تى برتبانا نفاكه وه ہے آپ ابنا رہنما عنق كى كرب ي منزلين سطح بوتني تفیکسی کی خوانمشس وصل صبیب مخترم اُدُنْ مِنِّىٰ كى صدائيں ٱرسى تقبيكان ميں کرکیا اس سے بھی آگے کے ماصل کوئی طے راجار شيدمحود

كوئى محوخواب نفا ،سوبا ہوا تھا فرسش پر ملم كابنره كونى سرره سے بطحا آكيا بے جازت گھر میں وہ داخل نے ہوتا تھا کھی آج چونگراپنے جرے میں کوئی سویا ندھا نبندسونے والے کی لیکن اُسماتی رہی كيافرشاده كسي كالخالنا اسس مين خلل سونے والے کے قدم سے ل رہا تھا برکوئی جاك اعطاكوئي توبينيا م أس كويهنجا ماكيا چل ٹیاکوئی توسب *سٹے ممٹ کردھ گئے* يها قصلى ، محفر فلك مجرسدره ورمجر لامكا جوچلاتها، وه تومنرل کی طرف جیتار کل جانب منزل اكيلا جار الم تفايول كوني ره د کھانے والا کوئی تفا، نر رم وسا تفتخا اب منازل تَعَابُ تَوْسَيْن اورا وُادُنْ كُلِّي ایک ہی وجرحواز اسواکی ہوتی ہے ہم يول منافي بوته جاتے تھے سی کانا میں لامكاركيا چزہے عرش بري كيا چزہے

## شبمعراج

بهعرش و فرش پر کون قم کاں بیروزخ و فلد ہرایک چیزہے دست بنٹر کے زبر نمیں يەنورونار، يەلوح وقلم، بەحوروملك دربنر پر جکاتے ہیں اپن اپن جبیں بشرك قبضة قدرت بين انقلاب حمال بشركے وست تعرف بيں گرد ش ايا م الى كى ضوسے منوّر وجود بنشام وسحر اسی کے نورسے ناباں ہے عالم اجمام بشری منزل بیگام مکک ماه و نخوم صدود ارض مماسے بے دُوراس كي اڑان اندهبيرى اندهى فضاكي خنك فروزديان سفریں س کے مزاحم نہ ہوسکے گی کبھی يرفرب وبعد، نشيب فراز كي بھي نہيں جوفا صلے کے تعبین میں مو، وہ دور نہیں بهي أز مائش ول به مقام گفنت ومشبید بشرك منزل مقصودكوه طور نهيس مقام ایک نتکیب نظرید، کچه بھی نہیں ہرایک گام بہ ہونا ہے ارزو کا مقام قدم فدم پرطلسات، دام، زنجری يه كائنات فريب نظري، كي بي بنان ومهم كى تخليق ، ابرمن كا كمال كمآل أدم خاكى معتدم ابراميم روال دوال ہوا گرروح ودل میں حوش حبو<sup>ں</sup> تؤكيم عجب لنبس زبرفدم بهوعرتن عظيم فضا پر چھایا ہوا ہے طلسم ہونٹرہا : تری سے تا بر تر یا زمیں سے نا برفلک خلوص عزم وممل کی ہیں امتحاں گاہیں يها سمان، بيخلامين، بيردام أب و بهوا يه آب و گِل ، يه عنامزيه رابط روح وبد<sup>ن</sup> كال فن كاسرايات أدمى كا وجود حدو د میں کمی محدو د بهو نبیرسک الاست اس كوخداس خروش لامحدود عجور كركے حدو و تعبينات بات خدا کا قرب بشری خودی کامے معراج اوراس كے تكے خداكيا ہے أوى كياب يرعفده نطق وبيال كاسحاج تك مختاج بلند وافضل واكمل بشرسے كونى نہيں مقام دُورح، ودِنظرت كوئى نهين

واتے وُر کاسایہ لیے سنب معراج عدین با عرم ردیے سنب معراج قدم حفورا کے جمعے ریاض جنت نے نفائے قُرس نے بوسے لیے شب معراج یہ دانتہ ہے صوری میں لے کے تشریف محفورًا تاج درمالت ليصنب معراج حریم شوق میں فکرو خیال کے فانوس بصديباز فزوزان كييشب معراج حفور ع ش معلی سے کامراں لوٹے علو میں مزور و تورجمت لیے سنب معراج اوا جوشنه زمزم به الے مرسراب وه كيول نه بادة كو تربيع سنب معراج (عدالكريم تم)

# جنوری \_\_\_\_ الکول سلام (حقداقل) جنوری \_\_\_ الکول سلام (حقداقل) فروری \_\_\_ رسول بنرول کا تعارف (حقددوم) ماریج \_\_ معراج البی سلی التعلیدواله وسلم ایربیل \_\_\_ لاکھوں سلام (حقددوم)

## ماہناتہ نعت لاہُور ۱۹۸۸عے خاص کمبر

\_حمدْماري تعالى جوري \_نعد کیاہے فرودى مرينة الرسول التي البرقي (حدّل) الْ وكصاح كتاك في تعرف (حالل) ايرل مرسنة الرسو التي البيتي (حقيدي) ارد و كصاحت ب نعص ( الله على الما نعت قدى 309. سلمول کی نعب (صلاقل) - اگست رسول منبرول كالعارف (حلقل) ميلادلني الله والمرام (حصول) ميلاد الني التوليدة (حضةم) ميلادلني الشواتية (حقدم)

بشك آف والاوقت تمار كلة بهترب اس وقت بحر كراريكا اورب شك تمهادارب السي متوسة م كونوازك كاجوتم كوخش كويك

پالفاظ مبارکر جواللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب
فرمات ، نمام سیح مسلما ٹوں کیلئے طما نبیت کا بہاؤر کھتے ہیں۔
آئے ہم اللہ تعالی کے صفر میں سر کھکا کو ان رشوں کا شکر
کیالا ئیں جا اُم بیسلم مربا ہے بہلے ہوتی رہیں اور عہد کریں کہ
آنڈ اور زیادہ عنایات کا شق بننے کی کوشش کوئیگے۔
ایک فریضہ جرہم مربعا کہ موتا ہے، نظام اسلام کی تعمیرہے۔
جو بفضلہ تعالی پاکشان میں شکل بذیر ہورہا ہے۔
خوبفضلہ تعالی پاکشان میں شکل بذیر ہورہا ہے۔
نیش میں بنیک اس مہارک ہم میں صب توفیق شرکیا ہے۔

نيشنل بينك آف پاكستان كوترق قوى ترق قوى بيك

آگ مجھانے کے آلات شہری دفاع کارامان صنعتی تحفظ ک اشیا فائر رنگیڈ ک گاڑیاں 'ادرہائیٹ ڈرالک پلیٹ فار ک

0

مزید مطومات عید دابطه فرمایت: حسر می مراید مطومات عید دابطه فرمایت المید مین ایرانیویش المید مین المید می

227527-55642 : فن : 227527-55642 TELEX : 44324 FIRE PK. GRAMS : "FIRECHIEF"

شمس ميب در ، شامراه لياقت -كرايي فرن: 224957-228803 TELEX : 25156 FIRE PK. GRAMS : "FIRECHIEF"

بى ام ا المعالى كارون كالج) لياقت رود راولبندى فون ما TELEGRAM "FIRECHIEF" 72564

قرآن کیم کی مقدس آیات اور احادیث بنوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور ببلیغ کے لیے شائع کی جاتی ہیں ۔ اِن کا احترام آپ بر فرص ہے۔ ما منامہ نعت کا مرصفی حضور سرور کا تنات علیہ استلاکا والوہ کے ذکر مبارک سے مزین ہے۔ للذا ما منامہ نعت کو سیح اسلامی طریقے کے مطابق بے عرمتی سے مفوظ رکھیں۔